

باني شنراده عالمكير محران املى شهلاع المكير چيف ايَّز يَمنو شنم اد ه التمش جزل نيجر يشنراده فيقبل

بنفس فيجرياض احمر فوك ـ 0341.4178875 برُونيشن مُعجر به جمال العرين فون ـ 0333.4302601

ماركينتگ به كرن به ما بايه أوربه فأطمعه رابعه مأدار زارا خواتين فيمسول كي وكل رخي كبانعوا ولفريب ابها يين وياه عليم

> جلدتمبر 40 شاره تمبير 8 خشك گلاب نمير ماه جنوري 2015 قیت-90روپے



ما بهنامه جواب عرض يوست بكس نمبر 3202 غالب ماركيث گلبرگ ااالا هور

أواب عرض ١

ما ہنا مہ جواب عرض جنوری 2015 کے شارے خشک گلاب نمبر کی جھلکیاں خشك گلاب اب نشانه کون تشور كرن پتوكى جدنم 40 فئاروتمبر 8 محبت آخری حو د ین محمد بلون ثناءا حالا کیا یمی پیار ہے عافيه كوندل خشك كلاك أثيدُ بل كي موت . سيف الرحمٰن زخمي رفعت محمود ببنديده اشعار دوستی امتحان کیتی ہے انتظارا یک کرب محمه خرفان ملك مليم اختر \_ copied From Web يوارعون 2

RSPK.PAKSOCIETY.COM

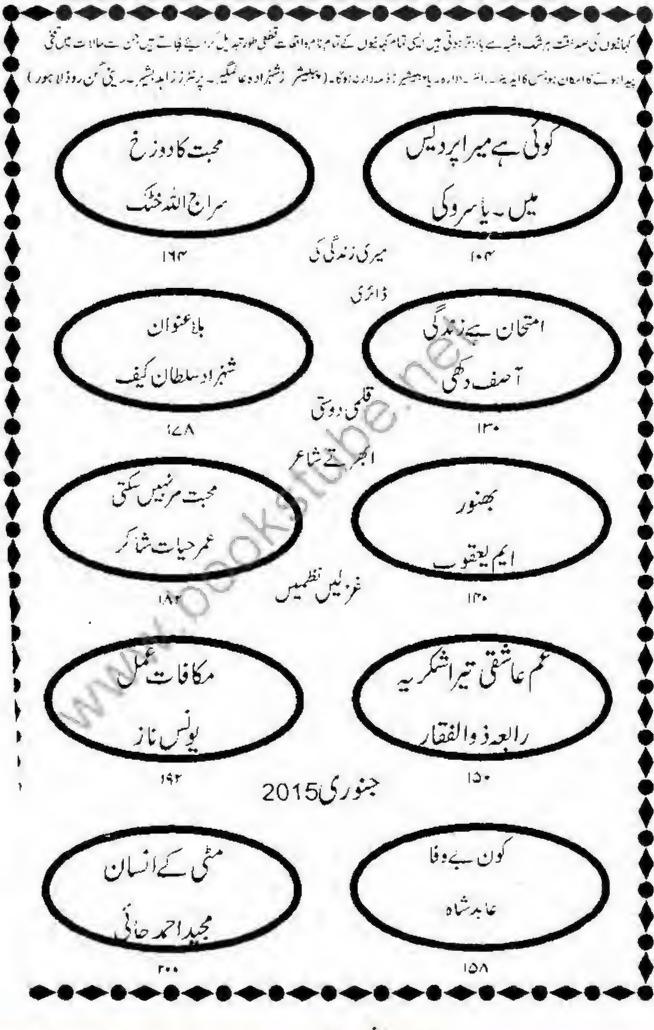

بواب عرض 3

copied From Web

## اسلامي صفحه

#### ذكرالبي

ما پرطبیبوں نے عروہ ابن زبیر کے بیر کا معائنہ کرنے بعد جو فیصلہ دیا اے من کرتمام اہل خاندان کے ول وہل مے مرآب کے جبرے پر بدستورسکون تفاطبیبوں نے کہا کدان کے ایک پیرمیں ایسی بیاری ہے اگراہے نہ کا ٹا گیا تو ان کی ہلا کت بقینی ہے اگر آپ لوگ جا ہے ہیں کہ بیز ندہ رہیں تو ہمار امشور دیمی ہے کہ ان کا ایک دیر کاٹ دیا جائے بال مجے روئے رہے گر جناب غروہ نے اپنا ہیں بخوش آرے کے پنچے رکھ دیا ہیر کانے سے پہلے جراحوں نے ایک دوا بلانا جا ہی جناب عروہ نے یو چھا یہ دوا کیوں بلائی جاری ہے انیک جرح نے کہا کہ یہ ب ہوٹی کی دوا ہے اس کے بلانے ہے بیافائدہ ہوگا کہ آپ ہیر کٹنے کی نکلیف سے نیج جاتمیں گے آپ کاشعور معط ہوجائے گااور بھم اپنا کام ہا آ سانی ہے کر لیس گےائ پر جناب عرودً نے فرمایا میں نہیں تبحیقا کہ ایک ایساشخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہووہ ایس دوا فی سکتا ہوجس ہے اس کاشعور معطل ہوجائے اور وہ ہر چیز کو بھول جائے حتی کہ ا بے اللہ کو بھی کیا میں جب دوا پینوں گا اور ب بوش ہوجاؤں گا تواہے اللہ کو بھول نہیں جاؤں گااس سے غافل نہیں ہو جاؤں گا میں اس دوا کو پینے کے لیے تیارئیں ہول میں ہوش دحواس میں ہی رہوں گا آ ب میرا یا وُل كِ مُين مين اين رب كوياد كرتار مول كاچناچد شخفے سے ايك ياؤن كاپ ديا گيااور آپ جي جاپ ديكھتے رہے نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا نہ ہی جیخ و اکار کی مگر آ ز مائش کا نائم انجی ختم نہیں ہوا تھا عروہ کے سات بیٹے تھے جب عروہ کا پاؤے کا ٹا جار ہاتھا تو عروہ کا ایک پیارا بیٹا حصت پر ہے سرااور نوٹ ہو گیا گرآپ کے باتھوں مبر دضبط کا وامن نہ جھوٹا آئکھیں بہدری تھیں گرز بان بر ناکے نہ تھے اوگ تعزیت کے کیے آئے فرمایا اللہ تیراشکر ہے دو ہاتھ ایک یاؤں میرے بیاس جھوڑ دیتے میرٹ مالک میری بیاولا دنو نے ہی وک تھی ہاتھ یاؤں تو نے ہی بخشے تے ان کا مالک تو بی ہوئے جو لے ایا اس کا تو بی حق وار ہے تیری بی عطا کردہ تھیں آ زماتش بھی تیری طرف ے آئی ہے عافیت سے تو نے نواز رکھا ہے بدتو بہت بن ناشگری کی بات ہے کہ آ دمی آ زمائش کی گھزی میں عافیت کے زیانے کوفراموش کردے میں تیراناشکرابندہ ہیں بنول گا۔

والدين کی قدر

آئ کل مغربی تبذیب کے زیراٹر ہمارے معاشرے میں عموماً والدین کوشکائت رہتی ہے کہ ہماری اولاد یا فرمان ہے اوراکٹر ویکھا بھی بجی گیاہے کہ جب بجے جوان ہو راپنے پاؤں پر کھڑے ہوجائے ہیں توبہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ آئ ہم جو پچھ ہیں اس کے ہیجی ہمارے والدین کی کس قدر قربانیاں کا دفر ماہیں جھے اسپنے والدین کی کس قدر متربانیاں کا دفر ماہیں جھے اسپنے والدین کی کس قدر مت وطاعت تو در کمنا ران سے انتہائی برتمیزی ادر نامنا سب سلوک کرتے ہیں سیدانی شریف

بواب عرض 🗧

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

### ماں کی باومیں

وہ اندھیرے میں جانے کیا ڈھونڈر بی تھی بہت پریشان لگ رہی تھی وہ اتنی اداس اور اتن پریشان کیوں تھی اورایں اندھیرے میں کیا ڈھونڈ ربی تھی اپیا کیا تھو گیا تھا اس کا جس کواٹن بے چینی ہے ہے صبری سے تلاش کر رې کهی د ه اس پریشانی میں اتنی پیگلائی ہوئی کھی کہ وہ اینے یاؤں میں جوتا تک پہنزا بھول کئی تھی وہ سر درات جس میں اے سردی کا حسان تک نہ تھاوہ کیوں ادھرادھر بھٹک رہی تھی ک<u>ی چیز</u> کی تلاش تھی ایس کوآ خراب کیا تھا جس نے اس کا پیرخال کرو باتھا گیسے دیوانوں کی طرح وہ ادھرادھر بھٹک ربی تھی پہتہ ہے وہ کون تھی وہ ایک مال تھی جس کا بیٹا گھرے نکارتو ہے ممروہ گھرنہیں لوٹا کہاں گیا اے کون لے گیا تھا اس پریشانی کے عالم میں وہ ادھرادھر بھٹک ر بی ہے وہ اپنے بیٹے کی صورت و ملیھنے کرترس ربی ہے کہاں ہے کدھر آنیا اس کے آنسو جومو تیوں کی طرح بہر رہے ہیں کون آگر سمینے کون آگراہے اس سر درات ہے بچائے وواس کا ہیٹا جواس زندگی کا سر مایا تھاو وتو نہ جانے سن کلی کے موزیر کم ہو گیا ہے کون کے ٹیا ہے کدھر گیا ہے بیدکون آ کراس کو بتائے ہیا حساس پیہ ہے جینی آخراک اں ہی کو کیوں ہوتی ہے آخر ماں ہی کواینے بیٹے کی اتن فکر کیوں ہوتی ہے آخر کیوں۔ ذراسو چنے دوستوں ہم میں ے کچھ دوست اس مال کے رہنے کو بہت کے رقل سے پامال کررہے ہیں اس دشتے سے منہ پھیرتے جارہے ہیں آخر کیوں جبکہ اس مال نے تو ہماری پر ورش کر کئے ہمیں پڑھالکھا کر آج اس مقام پر پہنچایا ہے اور آج ہم ای ماں سے منہ پھیرر کر گزیر جاتے ہیں بات کرنا دور کی بات دیکھنا گوار ونہیں کرتے کیوں آخر کیوں ۔جبئیای مال نے ہمیں جنم و یا ہمیں انگلی بکڑ کر چلنا سکھا یا رات رات بھر ہمیں اٹھا تھ ٹر دیکھتی رہی ہمیں سر دی ہے بچایا ہمیں ا چھے ہے اچھا کھلا بلاکر ہماری انتھے ہے پرورش کی کیا یہی اس کی سز الے بیس دوستوں ہداس کی سز انہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن بدل گئے ہیں ہماری سوچیں بدل ٹی ہیں تو دوستوایئے ذہنوں کوصاف کرواورا بنی سوچوں کوسہی کرو اورا پینے ماں باپ کی خدمت کرواور عزیت کرداورای میں آپ کود کی سکون ملے گا ای بال کے قدموں تلے جنت ملے گی اور ہم ای جنت کوخون کے آنسورولار ہے جی ذراسو چنے۔

المستعمل المنافق في المراقف المستعمل المستعمل المنافق المنافق

مال کیا ہے

ماں وہ پھول ہے جس کی خوشبو کہی ختم نہیں ہوتی۔ ماں وہ نخیے ہے جوا بی اولا دے لیے مہلتار ہتا ہے۔
ماں وہ سمندر ہے جوا پنے بیچے کو بھی بہار کی بیاس محسول نہیں ہونے دیتی
ماں وہ امبر ہے جو ہر مصیبت کا خود ہی سامنا کر کےا ہے اولا دیر بھی کسی مشکل کی پیش نہیں پڑنے دیتی
ماں تو محبت کا ایک جزیرہ ہے جس میں خدا نے جانے کئی ہی محبت بھردی ہے جو صرف اپنے اولا دیے لیے
ماں کا چہرہ ایک بار بیار ہے دیکھوتو کعبہ خود کہتا ہے ایے بندے تیرا جج قبول ہے ماں کی خدمت کرتا کر بس

جواب عرض 5

مال کی یاد میں

## آنينهرو برو

ایم یعقوب و رو عازیخان سے لکھتے ہیں۔ جناب برے بھائی ریاض احمہ صاحب بہت بہت ہے شکر یہ آپ نے وکی مخل میں یادر کھا جب جھے اکو برکا شارہ ملاتو میری خوشی کی انتہا ندری کیوں کہ باتی دوستوں شکر یہ آپ نے وکی مخل میں یادر کھا جب جھے اکو برکا شارہ ملاتو میری خوشی کی انتہا ندری کیوں کہ باتی دوستوں کے علاوہ میری بھی کوئی سٹوری کی جگر مفان بگٹی ۔ ارشاد حسین ۔ آصف جاوید زاہد ۔ اد لے کا بدلہ ۔ سے آوازووں ۔ جا بیار۔ اظبر سیف دکھی ۔ میراحد میر ۔ اور ہرا جائی بہت ہی پہند آئیں ویری گذو وستوں آپ بمیشہ ایس ای لکھتے رہو میری سنوری مجت کا زخم بہت ہے لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ناراحد حسرت ۔ عائشہ ۔ حکیم حاجی سنوری مجت کا زخم بہت ہے لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ناراحد حسرت ۔ عائشہ ۔ حکیم حاجی سنوری مجت کا زخم بہت ہو اور کو بیار ہور ۔ فوجی ایر ہور ۔ فوجی ایر ہور ۔ فوجی ہوائی ۔ ساجہ ڈھٹو ۔ برنس مظفر شاہ عبدالغفور ۔ عابد ۔ امریر اور کی صاحب نی دوئی مبارک ہوان تام وہ وہتوں کا طاہر کے میں نیاز محمد ان محمد ان محمد ان محمد ان محمد ان محمد میں انہوں ۔ اور میں دیا تر میں انہوں ۔ اور آخر جی ایون کی صاحب نی دوئی مبارک ہوان تمام دوستوں کا طاہر کے میں نیاز محمد میں انہوں کے میں اور آخر جی ایون کی صاحب نی دوئی مبارک ہوان تمام دوستوں کی میر بائی کی وجہ ہے ہر ماد حاصری دیا کردن گاصرف آپ لوگوں کی مجت اور دعاؤں وعاؤں اور ریاض احمد بھائی کی مہر بائی کی وجہ ہے ہر ماد حاصری دیا کردن گاصرف آپ لوگوں کی مجت اور دعاؤں کی خرور دعاؤں کی خوب اور دیاؤں کی حبت اور دعاؤں کی خوب اور دیاؤں ہو۔

ملک علی رضا فیصل آباو سے لکھتے ہیں اسلام علیم کے بعد عرض ہے آپ کی فیریت خدا ہے نیک جابتا ہوں نومبر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگا اس بارسی پاکستانی لزکی کی تصویر شار کے کی فرینت بی تھی ۔ آبی کشور کرن ۔ ایم خالد محود سانول ۔ مس افشال ۔ ملک عاشق خسین ۔ انتظار حسین ساتی ۔ علیم جادید ہے ۔ کی کہانیوں نے بہت متاثر کیا گلدستہ میں جناب اسلم جاوید اے آر راحید ۔ ایک وکیل جٹ ۔ اشرف شریف ال ۔ حافظ شفق عاجز ۔ خالد فاروق ۔ دین محمد خان ۔ منظور اکبر ۔ اور ندیم عباس ڈھکو ۔ کی تحریری بہت انھی گئی تھی میری زندگی کی وائری میں اربان شنم ۔ مجیدا حمد جانی ۔ پرنس منظفر علی ، آصف سانول ۔ عمران انجم ۔ فاظمہ لا ہور ۔ اور ہر دل عزیز کر دل باغ باغ ہوگیا جناب محتر مایم عاصم چوک متعلا ہے آج کل آپ دوست افضل ساگر آ واز صاحب بڑھ کر دل باغ باغ ہوگیا جناب محتر مایم عاصم چوک متعلا ہے آج کل آپ کہاں عائب جو آخر میں میں محتر ماہیں مراد انصاری ۔ ریال حسین جمعم چوھان ۔ پرنس افضل شاہین ۔ شیر خال بین ان اسلام جاوید ۔ اور دوست محمد خان وٹو ۔ کودل کی عطا بیرائیوں سے اسلام علیم قبول ہو۔ نے سال کی آمد آبد ہے اور کی دکھ دوبارہ جاگیں گے اور کئی سے دولولے کے ساتھ ہیں گے اور کئی سے دولولے کے ساتھ ہیں برآسی گی ۔ اس سال کی آئی زبونا جانے ایک نے عبد کے ساتھ ایک نے دلولے کے ساتھ ہی برآسی بین برآسی گی ۔ اس سال کی آئی زبونا جانے ایک نے عبد کے ساتھ ایک سے دولولے کے ساتھ ہی برآسی بی برآسی گی۔ اس سال کی آئی زبونا جانے ایک سے عبد کے ساتھ ایک سے دولولے کے ساتھ ہر

جواب عرض 6

آ مندرو برو

انسان کی بہتری کے لیے اور بلا شبہ خودا نی ذات کی خامیوں کوخوبیوں ہے بدلنے کے لیے بھی آئیں مل کران کو جلاش کریں اور جوا بعرض کی شمعیں روشن کریں آئینے رو بر دمیں راشدلطیف ۔مصباح کریم میواتی ۔ عافیہ گوندل فيض التدمجاور ـ توبية حسين كهونه ـ محمداتهم \_حكيم جاويدسيم \_ خالد فاروق آس \_ عابده راني \_سيده اما مه \_مقصو داحمه بلوچ \_ يونس ناز \_ ارشد محسن \_ ملك على رضا \_ نير يم عباس دُهكو حسن رضا كونياسال مبارك بهوخوش ربوآ با در بو \_ نذ برساغر۔مبہ سلطان بورے لکھتے ہیں جناب مادا کتوبر کا شارہ پر ھایز ہ کردل کو بے صدسرت حاصل ہوئی بہت ہی اچھی تحریریں تھی اقوال زریں شاعری بھی اچھی تھی ہر لکھاری نے بہت محنت کر کے اجھے لفظوں کو چن چن کو کہانی یا شاعری کے رویہ میں اپنی سوچ و خیال اکھٹا کر کے آپ تک پہنچا تے ہیں ،ور آپ جناب ریاض صاحب ان تحریروں کو بہترین تر تیب وے کر کتاب کی شکل بعنی جواب عرض کی زینت بنا کرقار مین تک بہنچا کرد عائمیں لیتے ہیں میری د عاہے کہ جواب عرض رسالہ دن دگنی رات جو گنی ترقی کرے جناب اس لیٹر کے ساتھ بچھ غزلیں اور چیزیں ارسال کر دیا ہوں امیدے کہ آپ قریبی شارے میں جگہ دے کرشکریہ کا موقع دیں گے باقی میری طرف سے آپ اور جواب عرض کی پوری ٹیم کو اور قارئین اور را ٹیئر کو کو جناب انتظار حسین

ساقی ۔ بھائی ایم عاصم ہوٹا۔ ایک ناصر جو سید روبید کنول مریں ناز ۔ عائشدانمول عبدالرزاق ۔ واکٹر اظہر الیاس\_آپی کشورکران فوزیے گئول عرش شاہین ۔ مجیداحمد جائی رینامحمود ۔ فرزانہ مرور ۔انعام الندانعام ۔ مدد ہوئی۔ عامرز مان عام براے آرراحیلہ پیشی حفیظ ۔ خالدہ محمودرائے ونڈ کومنیق ل اور جا : تول بھراملام۔

اليم عاصم بوٹا چوک ميتلا ہے لکھتے ہيں۔ جناب رياض احمد صاحب کا حال ہيں اکتوبر کا شارو پڑھا بہت اچھالگا امید ہے کہ بمیں ای طرح ہر مینے رسالہ ملتارہے گا کیوں کہ بزاروں جواب عرض کو جا ہے والوں کی و عائمیں جواب عرض کے ساتھ ہیں جواب عرض ا کی دن دگئی رات چوگئی نز تی کی وعا کرنے والوں میں یہ بندہ نا چیز بھی شامل ہے بیدا نیٹرول کی محنت اور محبتول کا بھی اڑے کے جواب عرض تر تی کی منزلوں کو جھور ہاہے میری ادارہ جواب عرض سے گزارش ہے کہ نے لکھنے والوں کی تحریروں کونظر ٹانی ضرور کریں مگریرانے کھاری جواب عرض کی جڑ ہیں اور کوئی بھی بیودا جڑوں کے بغیر مضبوط نہیں روسکتا جائے گئ شاخیس کتنی ہی مضبوط کیول نہ ہوں اور پرانے لکھارئیوں ہے بھی اس بندو تا چیزا تیم عاصم ہوٹا کی گزارش ہے کہ آپ جواب عرض کا ساتھ دل کی اتحاه گہرائیوں سے دیں ہمیں جواب عرض کے متعلق کو کی بھی الفاظ استعمال کرنے کے پہلے یہ موچنا جا ہے کہ ہم کیا تھے اور جواب عرض نے ہمیں کیا بنادیا ہے میں سی اور کنہیں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کیا تھا میرا نام کلی محلے کے چندگھروں تک محدود تھا مجھے تو ہے مرشتہ دار بھی نہیں جائے تھے کہ کوئی عاصم بوٹا بھی ہے گراب اللہ کے فضل كرم سے بدولت جواب اور ماں باپ كى وعاؤل سے آج بيام ايم عاصم بوٹا بيرونى مما لك تك بحى بر حما جاتا ہے پاکستان کے کونے کونے اور بیرون ملک تک سے جب جا ہے والوں کی کالیں موسول ہوتی ہیں تو ہمیں ہے حد خوشی ہوتی ہے جس سے ہمیں لکھنے کے لیے بہانی کور جنع دینے ہوئے حق اور کی کو الفاظ کاروپ دے کر دوسروں کے در داور معاشرے میں ہونے والے ظلم وستم کوآپ قار تمین کی نظر کرتے ہیں آپ کی داد اور دعا تمیں وصول کرتے ہونے اور محتر مدآ فی کشور کرن کی تو کیا بی بات ہے۔ باتی ایم ناصر جوئے۔ند برساغرے مائشدانمول مهرین ناز رز و بید کنول رر ما<sup>ون حسی</sup>ن شامد را نظار حسین ساتی ر مجید احمه جائی خالد فاروق آی را فعت محمود

۔ سلیم اختر ۔ ملک عاشق حسین ساجد عامر دکیل ۔ عبدالرزاق ۔ سونیار حمت ۔ صبا۔ فاطر فوزید کنول ۔ کو میر اخلوص بھر اسلام ۔ میری تمام قارئین کرام ہے گزارش ہے کہ میرے والدصاحب کی صحت کی دنوں ہے بگڑی ہوئی ہے بار بار مبتبال لے کر جاتے ہیں کچھ ون ٹھیک رہتے ہیں بھر بیار پڑجاتے ہیں ان کی وجہ ہے بہت پریثان رہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے والدصاحب کی صحت یا بی کے لیے دعا کریں گے اورا کرکوئی ان کے علاج کے بارے میں بتانا جا ہے تو اس نمبر پر دابط کریں۔ 0301.4523960

ذینتان علی فیفل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا خارہ میں نے چوک گھنٹہ گھر سے خریدا کہانیوں میں مجھے سیدہ امامہ کی کانٹوں کی سے نداعلی عباس کی میری زندگی ہے تو ۔ بے حدیبندآ نیم سلامی صفحہ اور مال کی یاد میں پڑھ کرول بہت و تھی ہوا میں کچھکو بن اور کالم بھیج رہا ہوں امید ہے کہ جلد ہی انہیں جگہ دی جائے گی قریبی

اشاعت میں جگہ دے کرشکر پیاکاموقع دیں۔

طاہر حسین صدیق پورہ ناروال سے لکھتے ہیں۔قارئین کودلی سلام اور ڈھیروں دعائیں قبول ہوں میں جواب عرض کا بہت برانا قاری تو نبیں ہول لیکن جب سے بر هنا شروع کیا ہے سلسل سے بر ھربا ہول ا کتوبر کا شارہ میری جھولی میں رکھا ہوا ہے آج پہلی بار لکھنے کی جسارت کرریا ہوں امید واثق ہے ریاض صاحب فونے بھونے لفاظ پر بنی بندہ نا چیز کی اس تح بر کو جواب عرض کی فیمتی صفحات میں تھوڑی می جگہ دے کر عنائنت کر کے عاجز کامان رکھیں گئے ریاض احمد صاحب میرے قارئین کے لیے دلچسپ دکھی اور مبق آ موز کہانیاں ہیں ج میں ہر ماہ آ ہے کی اور پیار ہے قار کمین کی خدمت میں پیش کر دیا کروں گامیں ریاض احمر صاحب دیگرعملہ اور پائی جواب عرض جناب شبرادہ عالمتیر صاحب کا تہدول ہے مشکور ہوں کہ آپ نے ہم جیسے اور ہر خاص د عام کواپنے ا بين اظهار عقيدت وخيال كاشرف بخشائ اس لاجواب تخليق جواب عرض كي صورت مين ويساتو جواب عرض کے تمام محرین بہت پیاری کہانیاں لکھتے ہیں خوبصورت شاعری کرتے ہیں اپنے قرب وجوار سے تعلق رکھنے والے لکھاری سب کوزیادہ سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں مجھے کہانی میں قنائے عشق کی لکھاری سائرہ ارم جہلم۔ندا علی سوہاوہ کی میری زندگی ہے تو ۔سیدہ امامہ راولینڈی کی کا ننوں کی سیجے۔ اور رفعت محمود کی تماشہ ہے زندگی ۔ان احباب کی تحریریں مجھے راحت دیتی ہیں نے لکھنے والے پرنس عبدالرحمن ۔سیف الرحمٰن ۔عائشہ نور۔رانا بابرعلی ناز ۔ان سب سے میری ایک اپیل ہے کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ کھا کریں مجھے آپ سب ہے محت ہے ہیں اپنے وطن ہے بہت دور ہوں بہت مجبور ہوں اپنے راولپنڈی گوجر انوالہ۔ لا ہور۔ ڈویٹر ن ان کے تمام شہراورا کٹر ویبات میرے دیکھے بھالے ہیں اپنے علاقوں کی بہت پادآتی ہے آپ کی تحریر اپر حتا ہوں تو تحیل میں آب کے پاس بہنے جاتا ہوں بنیاد ہ طور پر میں ناروال ضلع کارابائٹی ہوں جو سیالکوٹ ہے مسلک ہوتا تھا یعنی سیالکوٹ کی تحصیل تھی اور میرالز کین راولینڈی میں گزرا ہے اور پھرلڑ کین ہے ہی میں مصیبت میں پھنسا ہوں بانی جواب عرض ے گرارش ہے کہ وہ ہم جیسے مجبور لوگوں کی مجبوریاں بھی جواب عرض میں لکھا کریں کیوں کہ کوئی غریب ہوتا ہے اوراس کے پاس اتنے میے نہیں ہوتے کہ وہ جا کرانی وکھی زندگی کے بارے میں یا پناد کھ یا بی ساتھ بیتے وہ وقت کے بارے میں کسی چیز میں لکھنے کے لیے بیسوں کی ضرورت ہوتی ہے گرکوئی انسان اتنا بے بس ہوتا اس کی بے بی اس کی زندگی کا ساتھی بن جاتی ہے لیکھ ہمارے معاشرے میں الیا ہوتا آر ہاہے کہ جب سی کے اوپر کوئی

جواب عرض 8

آئيندرو برو

مجبوری یا کوئی ایسی بات ہوتو لوگ اس ہے قطعہ تعلق ہوجاتے ہیں اور یہ بات ٹھیک نبیس ہے آپ سب کوسلام۔ الطاف حسين دھي مير پورے لکھتے ہيں ۔اميد بكر آب سب خيريت سے ہوں كے ميں جواب عرض کا ایک ادنیٰ سارا ئیٹر ہوں اور بہت پر انا ہوں جواب عرض کا قاری ہوں اورشیدائی ہوں کچھ عرصہ پہلے تین عارسال میں جواب عرض ہے دورر باہوں جس کی وجہ ہے کچھ یوں ہے کہ ظالم لوگ نے مجھے جھوٹ میں بی سی مشکل میں ذال دیا تھاوقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون ابنا ہے اور کون برگانیہ ہے کیکن جتنا جوا بے عرض والے دوستوں نے ساتھ دیا ہے وہ میں بھی نہیں بھول سکتا بیسب مہر بانیاں شنرادہ عالمنگیرانکل کی ہیں جواب اس د نیا میں نہیں ہیں میری تنہائی کا ساتھی جواب عرض ہے جواب عرض کے بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ ہے مجھے اس مصیبت ہے نیجات ملی جن بھائیوں اور دوستوں نے مشکل دفت میں میرا ساتھ دیا میں ان کوسلام پیش کرتا ہوں جن میں کریم بکٹی ۔ شبزاد سلطان کیف کو یت ۔ خالد محمود سانول ۔ انتظار حسین ساقی ۔ مجیداحمہ جائی ۔ اور جن دوستوں کے میں نامنہیں لکھ یا یا ان ہے معذرت خواں ہوں آخر میں جواب عرض کے کنگ ریاض احمہ کوسلام پیش کرتا ہوں زندگی ربی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتار ہوں گا۔

شہلا دیبالبورے مھتی ہیں۔ میں بچھنزلیں لے کرآپ کے دھی شارے میں عاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے ناامید نہیں کریں گے پلیز شنرادہ بھائی آپ میری غزلیں ضرور شائع کرنا اِن غزلوں کے ذریعے میں اپنی دوست کو پیغام پہنچانا جائتی ہوں آخر میں اللہ نے دعاہے کہ جواب عرض دن دگنی رات چوگنی

رق كرئة من

رے ہیں آصف سانول بہاوکنگر سے لکھتے ہیں۔ بیارے قارئین آپ سب کے دلوں کی دھڑ کن آپ کا اپنا آ صف علی سانول آپ سے مخاطب ہے ایک طویل عرصہ کے بعد قار مین لائف اے بخت نشیب فراز سے ہو کر گزری ہے کہ کیا بتاؤں دئ گیا تھاعشق نے واپسی بلالیا بھر ہر بادکر ایاد مبدر بھٹکا دیا جو جومیرے ساتھ پیتا ہے وہ میں نے اپنی آپ بیتی کہائی واستان را بچھا میں لکھ دیا ہے جوعنقریب ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی میں شایدا بی آپ می نی لکھتا مگرمیرے برستار میرے جانے والے مجھے بہت مجبور کرتے ہیں کدا بی سنوری لکھوجن میں خاص کر میری بیاری آپی اے آر راحیلہ سویٹ آپکی مس ایمان لا ہور۔ باتی سادے نام نہیں لکھ سکتا ۔ تو قارئین آپ ویٹ کر نامیری سٹوری واستان را نجھا۔اوراداریے ہے بھی میں پر پوز ریکویٹ کروں گا کہ میری سٹوری کوجِلد از جلد قریبی شارے میں جگہ دے کرشکریہ کا موقع دیں اور قارئین آئے بھی اپیل کرنا تا کے سٹوری جِلْدی شایع ہو جائے کیونکہ میں دبن جار باہوں کوشش کروں کا کہ جواب عرض میں مسلسل لکھتا رہوں اگر نہ لکھ سکوں تو رئیلی سوری کیونکہ میری لانف کا فی چلینج ہوگئ ہے آخر میں سب دو پتوں کودل کی گہرا ئیوں سے محبت مجرا سلام آپی اے آرراحیلی آپ کواسپیشلی سلام آپی ایمان لا ہور آپ کی تحبیش حیا ہتیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی فر دری میں شاید شائع ہو جائے مگر فروری میں تو آپ کی شادی ہو جائے گی آپی ایمان پلیز پلیز ہمیں ہمیں جا ہے بھول جانا عمر جواب عرض ہے تعلق صرور رکھنا اور جواب عرض با قائدگی ہے پر بھتی رہنا مجھے آپ ہے بچھرنے کا بہت وكه ي جلوصدا خوش رمنا آمين \_

۔ پاسر ملک مسکان۔ جنڈ انک ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض بہت عرصے ہے پڑھتا چلا آ رہا ہوں کیکن لکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے بھائی صاحب میری گز ارش ہے کہ میں نے اپنی بہن کی تحریریں جیجی ہیں امید

يُزاب عرض 9

آ نکیدرو پرو

FOR PAKISTAN

ے کہ انہیں آپ جلدی شاکع کر کے میر حوصلہ افزائی کریں گے میرئی طرف ہے تمام لکھنے والوں کوسلام پریاد عا آپی کشور کرن پتو کی سے ترش شامین اچھے لکھاری ہیں دعا ہے کہ ہمیشہ اچھا لکھنے رہیں پریاد عا کامیں بڑا فین ہوں پریا باجی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کوسدا خوش رکھے بچھ شاعری بھیج رہا ہوں پریاد عا کے نام اور میری غزلیں بھی ضرور شاکع کرنا اللہ یا کے آپ کوخوش رکھے۔ آمین۔

بلال زید جو بان لکھتے ہیں۔ جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کیں اوارہ جواب عرض اوراس کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کیں رات جو گئی ترقی عطافر مائے خط و کتابت میں پہلی بار شرکت کرر ہاں ہوں الحمد اللہ گزشته دی سال ہے جواب عرض کا قاری ہوں ماشاء اللہ جواب عرض کوایک اچھا دوست اور بھر د بایا ہے جواب عرض کا آئی بے چینی ہے انتظار ہوتا ہے کہ ناجانے کب ملے گا جب ماتا ہے تو یعین مانوں ایک ہی دن یں بڑھ لیتا ہوں۔ آئی کشور کرن پتوکی کی کھی ہوئی ہرسٹوری ہی جاندار ہوتی ہے نازیہ کوئی مسئوری ہی جاندار ہوتی ہے نازیہ کوئی ساحرہ ایک ہی شاعرہ اور رائٹر ہیں لیکن مسلسل کئی ماہ سے غیر حاضر ہیں ان کی شاعری بہت الیسی ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہر تبیل مرتبہ شرکت بائی لیٹر تعادف وغیرہ بھیج ربابوں امید ہے کہ آپ شائع فرما کی موقع دیں گئے ہوئی اور پوری ٹیم اور ادارہ کے لیے دعا گوہوں۔

یا سروئی اڈا صالحوال سے لکھتے ہیں۔سب سے پہلے جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام اس کے بعداس ے جڑے بوئے تمام مبران کو سلام میں آج آپ کو بتاتا جلوں کہ آج مجھے جواب عرض سے جڑے ہوئے بورے آنھ سال کاعرصہ بیت گیاہے ان آنھ سائول میں جواب عرض نے مجھے ایسے دوست دیتے ہیں کہ جن کا بھی میں نام بھی نہ جانتا تھا جیب میں سب ہے <u>سلے محر</u>سنیم منبو آف کنگن پور۔بعد میں ندیم عباس ڈھکو۔غلام فر پد حجر و شاه مقیم ۔اسحاق البحم کنگن پور ۔شازیہ حبیب او کا زو۔ شنا جالا ویبالپور۔اور باں جن کا میں نام ہیں لے کا آپ کوائیک اور بات بتانا بھول ٹیا تھا کہ جب ہے جواب عرض بڑھ رہا ہوں بتو کی کے اوگوں سے دویق کر: چا ہتا ہوں اور جا ہتار ہوں گانیکن بتو کی کافی کوشش کے بعد بھی کوئی دوستِ نبیں اب بینہ بو جھنا کہ میں پتو کی کے لوگوں سے کیوں اتنا پیار کرتا ہوں جلو بتا دیتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو میں کھونانہیں جا بتا بات دراصل ہے ہے کہ میری شادی پنوکی میں تب یا کی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ ہے بیاد شتہ ہونے سے روک کیا چلو خیرا پ بھی کہیں کے كر جميں كيوں بتار باہ ميں جواب عرض كے تمام رائيٹروں كو ب مدمشكور جول ميں آئ آپ سب سے محبت كا اظہار کرتا ہوں اور شنرادہ صاحب ہے ایک ریکویٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جواب عرض میں جگہ نہ دی جائے جوا کے دوسرے پر الزام تر اٹنی کرتے ہیں اگر میری اس بات کا کسی کو برا کیے تو کوئی د کھنبیں کیوں کہ ہمارے معاشرے کو بیسب برائیاں ی تباہ کرر ہی ہیں خیر ماواکتو بر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگا بہت خوشی بھی ہوئی کیوں کہ میرالینراور کچھشعروغیر دھی شامل نتھ میں ریاض احمد کا بے صدمشکور ہوں ریاض احمد میری کہانیوں کو بھی جگہ دیں اس ماہ علی نے آٹھ جواب عرض خرید کراہیے و دستوں کو گفٹ کئے ہیں میں ایسے قارئین جو جواب عرض خرید نے کی ہر ماہ اسطاعت نہیں رکھتے بلیز میرے ساتھ رابط کریں میں ہر ماہ ایسے جواب عرض نیاخرید کردیا کر د کا بنا تکلف اور فخر حیات بھٹی معاحب آ ہے بھی جواب عرض میں لکھنا شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے ز بادود ہے زیادہ لوگ رائٹر ہوں اور نیلیم منے میاحب آیے ہمیں بھول تونہیں گئے ہوا در ملک نعمان صاحب آپ كالبهى شكريد باق الطياه من بات بوكى الله عافظ

ملک علی رضا فیصل آبادے لکھتے ہیں۔ محترم مرد فعد بہت انظار کے بعد ی ملتا ہے رساہ جو بہت ہی

خوبھورت ہے کیکن آپ کو پید ہے انظار کتا مشکل کام ہے آئیندرو برو میں محکظیم نکائی صاحب ہے۔ شلیل احمہ ملک ۔ امداد علی تنہا۔ گفتن ناز ۔ آپی کشور کرن صاحب محمد آصف دھی ۔ حافظ شغق احمہ عاجز ۔ پرنس عبدالرحمٰن مجم ایم ولی اعوان کی تحریر سی اور خطوط بہت اچھے ہوتے جی حافظ محمد حیدررضا سلطانی صاحب کیا حال ہے جناب مجمعی رابط ہی نہیں کیا کیا گوئی جا انسکی ہے یا بس ول پرکوئی ہو جھ آخر میں سب دوستوں کو پیار بحراسلام قبول ہو۔ تو بیسے حسین کہو شہر سے گھتی ہیں ۔ جواب عرض کی کہانیاں اور شاعری بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی مثال آپ میں من بہت اچھا کہ اس ایم ایک اور شاعری بہت اچھا ان کا بہت آپ میں من بہت اچھا سب نے بہت اچھا کہ جانبوں نے میری غزلوں اور شاعری کو بہند کیا ان کا بہت شکر بید عاد آپ میں یا در کھنا اور عامرصاحب میں موذ محتذا ہی رکھتی ہوں اور دبی بات جگہ کی تو پاکستان پر میں نے میری افراد وستوں کو سام ہو گئی بات بری سگھتو سوری القدآپ کو کامیا لی اور ماں باپ کا سایہ قائم رکھے تمام بہن کو کامیا کی اور وستوں کو سلام ۔

سن رضار کن شی سے لکھتے ہیں۔ میں کانی نائم جواب عرض سے دور رہا ہوں پر وقتا فو تما میری تحریریں لگتی رہیں ہیں جس کے لیے میں جواب عرض کی ٹیم کاشکر گزار ہوں ۲۰۱۲ میں فروری میں میری داستاں بعنوان رونگ نمبرشائع ہوئی جس ہے بے حد حوصلہ افزائی ہوئی اس کے بعد اگست میں خلش نمبرشاؤ ہوئی جس بہت قارئین نے بیندگی اوراس کے بعد تتمبر کے شارے میری میں ہم بچھڑے بہاروں میں کہانی شائع ہوئی جس ہے بہت پیزرائی می اور بہت حوصلہ افزائی ہوئی بہت قارئین نے میری تحریوں کی تعریف کی ہے جس کا میں تہددل ے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے تنقید کی ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہان دوستوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے یاد کیااس کے بعد محبت کیا ہے اور مال مجھے ملام اپنی باری کا انتظار کرر ہی میں اور بہی امید کرتا ہول کہ بہت جلد سی شارے میں شائع کر کے شکر پیاکا موقع و بن اور بال آخر میں میری طرف ہے پرلس پری معصوم پری کریا کومحبتوں بھرا سلام اور اتنا ہی کہنا ہے کہ جب آ ہے کو پہتہ بھی ہے کہ میرا آ ہے کے بنا گر ارائبیں ہے تو پھر جھے سے غصبہ کیوں کرتی ہو کیوں مجھ سے نا راض ہوتی ہو پلیز میری جان مجھ سے نارش نہ ہوا کر د جب بیتہ ہی ہے کہ تیراجانی تیرے بناادهوراہے تو پھر کیول کرتی ہوالیامیری جانی کے لیے ڈھیرسارا بیاراور ڈھیرساری دعا کمیں۔ محمر یا سر سلطان میل سے تکھتے ہیں ۔ ہیں آپ کو بہلی بار خطالکے رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ جھے ما يوس نبيس كري ك مجھي تقريباوس سال ہو سيخ بيل ما سنامہ جواب عرض پر جے ہوئے ميں نے پہلے بھی بہت ہے اشعار غزلیں وغیرل بھیجی ہیں پر افسوں ہر بار ماہنامیہ جواب عرض کے کر بے چین نگاہوں ہے و کچھا ہوں ا بن محریراں ڈھونڈیا ہوں پلیز میری تحریری لگا دیں جواب عرض پڑھ کرجتنی فوشی ہوتی ہے بتانہیں سکتا جواب عرض جیسا اچھا ساتھی کو ٹی نہیں ہوسکتا آج کل کے زیائے میں کوئی کسی کانہیں ہوتہ پر جواب عرض جبیبااحچھا ساتھی کوئی تہیں ہے دوستو جھے یقین ہے آپ جوابِ عرض کو چھوڑ دو گے پر جواب عرض آپ کونہیں چھوڑے گا سب دوستوں کی کہانیاں بہت انچھی ہوتی ہیں میں لوگوں ہے امیدیں نہیں رکھتا پر جواب عرض ہے بہت امیدیں ہیں د عا ہے کہ جواب عرض ہر دم ہر وقت جگمگا تا رہے اور دن دگنی رات جو گنی تر تی کرے آمین ۔ آخر میں دوستوں کو سلام میں اپنے علاقے کا واحد بندہ ہوں جو جواب عرض میں لکھتا ہوں۔سلام۔

سمتے خان ہاؤ سنگ کالولی لیہ ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض کا کانی عرصہ سے خاموش قاری ہوں مگر لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کیوں کی جس طرح بہت ہے پرانے رائٹر کہانی لکھتے ہیں الفاظ کا اتار چڑھاؤ قاری کو رونے پہ مجبود کردیتا ہے جب کس کے دکھ پہلم اٹھاتے ہیں تو خود ہی آنسونکل آتے ہیں ہیں آج ان رائٹرز سے

واسطرض 11

أنكشده برو

مخاطب ہوا ہوں کہ مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے میں اپنے اور لوگوں کے درواوران کے انداز میں بیان کرنا عالم ہوا ہوں اور لیہ کی ایک رائز تھی نا کلہ طارق ان کی تحریریں پڑھنے سے جھے جواب عرض کا شوق ہوا تھا وہ پتا ہیں کہاں کم ہوگئی ہیں میری یو نیورٹی کے جبر کہتے ہیں کہ آ ب اچھا لکھ سکو کے میں تھیم جاوید نیم ۔ ثار احمد حسرت ۔ انتظار حسین ساقی ۔ اور آپی کشور کرن کی تحریریں سے بہت متاثر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بدلوگ میرے جذبات کو سمجھیں کے اور مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے لکھائی میں کھار پیدا کرنے کی راہنمائی بھی کر یں گے جواب عرض کی ٹیم سے بہی کہوں گا آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے پھر بھی امید ہے کہ میری کہائی ایک دن ضرور ارسال ہوگی شکر یہ سب کے لیے بہت می دعا کیں ۔

و پیتان علی قیصل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا خارہ میں نے چوک گھنٹہ گھر ہے خریدا کہانیوں میں نے سیدہ امامہ کی کہانی ہیں اسلامی صفحہ اور نے سیدہ امامہ کی کہانی کہانی میری زندگی ہے تو۔ بے صدیسند آئیس اسلامی صفحہ اور مال کی یاد میں پڑھ کر دل بہت دکھی ہوا اپنا نام رسالے میں نہ پاکر دلی رنج ہوا میں نے دوعد دکو بن ارسال کر رہا ہول مارید کر آپ سے جلد ہی کئی شارے میں جگہ دے کوشکر یہ کا موقع دیں گے دعا ہے کہ جواب عرض دن دگئی

رات چوکی ترکی کرے۔

مہر القدر کھا جو کیے کیبر والا ہے لکھتے ہیں بھائی ریاض صاحب میں پہلی بارخط لکھ ریا ہوں میں جوایب عرض کا شوقین ہوں بھائی شاہر فیق کی کہانیاں بہت شوق سے پڑھتا ہوں بھائی سلیم منبو کی کہائی سچا بیارا مجھی تھی رضوان آرآ کاش کی کانی مجبورت اچھی تھی آخر میں سب قارئین اور جواب عرض کی ٹیم کومیر اسلام۔ تشور کرن پنو کی سے مصلحتی ہیں۔اسلام علیکم۔میں نے جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام اور اداب میش كرتى بول اور نے لکھنے والوں كى ہمت كو داد دى ہوں كہ وہ ہيں تو نئے برمحنت خوب كرر ہے ہيں يب بھاكى تبنیں ہمت کرونو کامیا بی ضرور ملے گی بہت احیما لکھتے جا دیس تکھے ہی جاؤ کوئی تعریف کرے یا تنقید تنہیں اس ے کیالینا وینا بس تکھوتو لکھوجولوگ تنقید کرنے ہیں وہ الک نہ ایک دن آپ کی تعریف ضرور کریں گے کیوں کہ میری بھی بہت تنقید ہوتی تھی اب و کیھوجوآ ہے سب کے سامنے کے تو بھائی بہنوں ہمت مت ہاروآ ہے کی کہانیاں آپ کی تحریریں اگر ملکی ہیں تو کوئی بات نہیں ایک دِن بہت دم ہوگا انہی تحریر وں میں میں مبار کہادِ ویق ہوں اِن نے لکھنے والوں کو بھائی بیرتو اپنی ہی محنت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنی ہی آ کے گر ترین میٹھی ہوں گی ۔ میں ان کو شکر میادا کرتی ہوں جومیری تجریروں کو پسند کرتے ہیں بھائی اظہر سیف دکھی ۔شکر میمیری تحریروں کو بسند کرنے کا بھائی یاسروکی کا خط اچھالگا بھائی انشاء اللہ بہن کہا ہے تو بہن ہی ہوئی بہت شکر بیآ پ نے اپنی اس بہن کی تحریروں کو پسند کیا ادرا بی بہن کوا تنا اچھا خط لکھا شکریہ بھائی اللہ آ ہے کو بھی خوش رکھے ۔ بھائی پرکش مظفر شاہ نے تو شاید غلطی سے میری کہانیوں کی تعریف کر دی ہے حالانکہ ایسا ہواتہیں بھی بھی بھائی شکر بیا گرآپ کومیری تحریر ببند تو آئی ہے نا۔ بھائی حسن رضا۔ بھائی شیر زمان بشاوری ۔ بھائی خرم شنراد آپ کا بہت شکریہ کی آپ نے میری تحریروں کو بہند کیا جن بھائی بہنوں کے نام نہیں لکھ یائی انکا بھی شکر یہ باتی میں نے ایک کالم دیا تھا جو کہ میری بہنوں کانہیں دوست بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں خبر تجھد ارتبجھ سے ہوں کے اصل میں میری دو دوست ہیں جن کے ر شيخ كااشتهارد يا تفا- باقى سب كى كهانيال الحجي تهين مامنامه تتبير كاشاره بهى اپنى مثال آپ تفاسب بيجه اپنى جگه برنھیک ہے اور کچھ تھوڑی بہت چیچنگ ہوئی ہے اچھالگا اوراب لگتا ہے کہ بیمیر الیٹر چنوری میں ہی شائع ہوگا اور سے پہلے کہ میں لیٹ ہو جاؤں میں سب بہن بھائیوں کو قارئین کو جواب عرض کے ساف کو بلکہ بھی لکھنے یو سے

والوں کو نے سال کی مبارک باد بیش کرتی ہوں قبول سیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ بیرسال سب کے لیے رحمتیں برکتیں خوشیاں لے کرآئے اور بیاروں کوصحت و تندرتی ملے بے روز گاروں کوروز گار ملے پر دسیوں کوایئے وطن میں آنا اور آینے بیاروں کوملنا نصیب ہوای نے سال میں القد تعالی ہے دعا ہے کہ اپنی بیاری ای جان تے لیے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی میری ای جان کوتمام دنیا کے صدیقے میں تمام پریشانیوں سے دورر کھے اور صحت و تندری عطا فرمائے آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گوہوں کہ دن دگنی رات جوگنی ترقی کی بلندیوں کوچھوتار ہے آمین۔ مبشر علی کھو کھر رسول بور سے لکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کا بورا ساف خیریت سے ہوں کے میں کافی عرصہ جواب عرض کا مطالعہ کرتار ہا ہویں نہ جائے کیوں مبر بے کالم کو بن نہیں کرتے خیرہم ہمت نہیں ہاریں گے اور پھر حاضر ہوتے جارے ہیں ایے قلم کوحرکت میں رھیں لیکن اب کے بار ہم سے منہ موڑ اتو قسم محبت بیار کی بیارے بھیا ہم بھی آ پ سے خفا ہو جا تئیں گے ماہ اگست کا شارہ میرے ہاتھوں میں ہے خلش نمبر ٹائٹل بہت خوبصورت تھا ماڈل کے ساتھ ساڈل کی جیولری زبردست اور اندر ہے کھول کر دیکھا تو اسلامی صفحہ پڑھا تو ایمان تازہ ہوگیا پھر ماں کی یاد میں ماں تو محبت کا ایک سندرجیسی گہری محبت ۔ پاک پر جتنالکھومیرے پاس وہ الفاظ ہی تم یز جا تمیں گے خدا یاک مال کو ہمیشہ ملامت رکھے آمین بہت ہی پیاری سفوریال ہیں جن بنس میری آخری مجت منقصود احمد بلوج خانیوال - بهت أحجما لكها يقرون يے شهر ميں لبولہومجت انتظار حسين ساقی دلجيب لکھنے پر مبار كباد قبول موانو هي محبت \_سيف الرحمٰن زخمي بهت الجهي تقى \_ آخرى محبت يونس ناز كشميرا ب مجه ف رابط كرين آپ کی اید بہت ستاتی ہے نا کام محبت کے اندھیرے رفعت محمود راولینڈی یخلش حسن رضاحی ۔جمعے بدل گیا شگفتهٔ ناز بهبت احیها کهها آپ زیاد و جواب عرض میں حافقیری دیا کریں تم میری ہوسید و امامه راولپنڈی ۔میرا مقدر ۔ شاہدر فیق کا نویں ملتان ۔ جلتے خابول کی را کھ ملک عاشق حسین ساجد ہیڈ بکائنی ۔ زاغہ محبوب آپی کشور كرن يتوكى \_ بهت خوب \_ ووست يا وتمن را شدلطيف صبر ، والأركيسا يدعشق بي جم والشسبو \_ وولت ك بجاری القدونة چومان رول کے زخم ندیم طارق تله انگ رخم پرزخم رایک ویل عامر جب رحال ول حرش شِيابِين محبت مين اليها بھى بوتا ہے اشرف سانول ۋابرانوالد ميرى عيدلبولبو محد خان الجم ديپالبور - بہت انجمي لکیس محبت زندہ ہے میری ایک عاصم بوٹا شاکر \_ بہت خوب جی شاکر صاحب ۔ تلائی ۔ حاص ابزوڈیرا اللہ یار - زخم محبت رياض حسين تبسم جو بان فيصل آباد \_ زندگی سنوار ديم مولا عابد شاه جزا انواليد دلجيسي سنوري سي ول موا وریان عامر جاوید باتی در پیامان جاؤ طاہر کیف تجر چیچہ وطنی ۔جن رائٹروں کے نام نہیں کیھ سکا معذرت جا ہوں گا ماہ نور کنول آزاد کشمیر سے بھتی ہیں بھائی میں امید کرتی ہوں کہ سب خبریت سے بوں گے میں جواب عرض کی جنتی تعرایف کروں کم ہے میں پہلے رسالے نہیں پڑھتی تھی لیکن اب میرے اندر جواب عرض پڑھنا کی لکھنے کا بھی شوق بیدا ہو گیا ہے میں کچھ شاعری بھیج رہی ہوں امید کے ساتھ کیآ پ مجھے مایوس نہیں کریں گے قریبی شارے میں جگہ: ہے کرشکر یہ کا موقع فراہم کریں گے میں پھرحاضر ہوں گی آخر میں ڈیر برادرخ<sub>،</sub>م شنراوکو بیار بھراسلام ادر جواب برض پڑھنے اور لکھنے والوں گوسلام۔ عار ف شنر اوصا وق آبا دے لکھتے ہیں ریاض بھائی ہیں کچھ غزیس ارسال کرر ہا ہوں امید ہے کہ آپ

عارف شنراوصاوق آبادے لکھتے ہیں ریاض بھائی میں کچھٹو کیں ارسال کررہا ہوں امید ہے کہ آپ انہیں جلد شائع کردیں گے اور میں نے تین کہانیاں بھی بھیجی ہوئی ہیں انہیں بھی اپنی قریبی شارے میں جگہ دیں۔ بشارت علی بچول با جوہ شیخو پورہ سے لکھتے ہیں بیارے انکل آپ کواور آپ کے ممبران کو بہت بہت سلام اور ڈھیر ساری خوشیاں القد نصیب کرے سب ہے بہتے آپ کوشکریا واکرتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے

جواب عرض 13

برے من تکھنے کی حوصلہ افز ائی کی ہے میرا پوراصفحہ شاعری کالگایا ہے مجھے کچھ مصرد فیات کی بنا پراس د فعیہ جواب غ من لیٹ ملا پڑھنے کا موقعہ ملااور لیٹر بھی اس ماہ لکھ ریا ہوب بلیز شائع کردینا ارباقی دوستوں کوسلام اورشکر پیہ جو میری شاعری کا بیند کرتے ہیں اور لکھنے میں میرا حوصلہ افزانی کرتے ہیں اسلامی صفحہ ادر کہانیاں بھی کی اچھی تھیں مجی تلصے والے بہت بہت بیارے میں خاص کرآ بی کشور کرن بڑوی ۔نداعلی عباس۔ ثالیہ۔سیدہ امامہ۔سائرہ ا رم شحرش شاجین \_رفعت محمود آ صف جاوید \_ساحل ابرو \_ یونس ناز محمه عرفان ملک \_عامر جاوید باتمی \_اور ہ ارک بیزوی شبر فاروق آباد سے نزاکت علی سانول صاحب آب سب کومیری طرف سے مبارک باد قبول ہوا در آپ میشہ میسے رہیں باقی اے آرراحیلہ منظر صلعبہ آپ بھی پلیز لکھیں آج کل آپ کیول نہیں لکھ رہی ہیں جو انکلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور ویسے بھی نفرت جرم ہے کرنی جا ہے انسان سے نہیں باتی اس د فعد نداعلی عباس کی ڈ ائری پڑھ کر بہت دکھ ہوا اور میری آئیھوں سے آنسوآ گئے کہ ہماری بیاری اوراتی پیاری لکھاری اتن دفعی ہے اور الله آپ کے عم کوجمس عطافر مائے اور جماری خوشیاں آپ کواور آپ بیاری کا گڑیا جمیشہ مسلماتی رہوآ مین ۔اگر

میں آپ کے سی کام آسکوں تو بیلیز ضرور بنا ناواسلام۔

یرکس مظفرشاہ بیٹاور سے لکھتے ہیں ماہ تمبر کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بورا پڑھ چکا ہونی اور پڑھنے کے بعد بورے انصاف کے ساتھ تبھر و حاضرے سب سے پہلے اسلام ی صفحہ پڑھنے کوملائحمہ ندیم ہوگی اور منڈی بها ذالدین سے میر ہے نارانش دوست اقصد پلی فراز ۔ کیاخوب لکھا ہے غز اول کی محفل ہے گزر آبر کہانیوں میں گیا تو کیملی کہانی ویثبان حیدرکی بِد لئے رشیے برکارتھی دوسری کہائی نسیین کاظمی کی اظہار نہ کریا ہے بھی کو کی خاص ن**تھی** البت تمسری کہانی حسن رضارتن شی ہم بھڑتے ہماروں میں بہترتھی غز ایشینم کی محبت ایک دھوکہ ہے۔ تمنا کی محبت . کی اوحوری داستان محد ندیم کی مجھے میراسلام مشاہد رفیق کی فریب یا بیار مشیق احمد کی خموں سے جی زندگی ۔ کا مران کی تنبا کر گئی۔ بیکار کہانیاں تھیں نیکن اس کے علاوہ عمر حیات شا کر کی میرے سینے ٹویٹ سے ۔زویب کنول یں برطن میں میں میں ہوئیں۔ کی زخم محسبتاں وے محمد رضوان آ کاش کی عشق بے برواہ ۔ شاہدر ضا کی محبت کے زخم اچھی کہانیاں تھیں اور خیاص کر میرے برائے دوست محمر وتو کی محبت امرر ہے گئی ۔ایک منفر دکہانی تھی۔اس ماہ کی ٹاپ سٹوزی جو تھی وہ تھي آئي کشور کران پيوک کی دھی زندگی ۔سب کومير کی طرف ہے اچھی کہانياں آنھے پرمبارک بارقبول ہو کا کم گلدستہ میں کی ہوئی جار ہی ہے باتی تمام دوستوں کو پرٹس کا سلام پیٹاور کے جنید جانی آپ واپٹی آ گئے ہیں یہ بہتر ہے اورمیرے بیارے دوست شہباز حسین آف راجن بورآ ہے میری فر مائش پر جواب عرض پڑھتے تو ہوتو مجھے امید ہے کہ جلید بی ملاقات ہو کی ۔والسلام۔

سعدیہ رمضان سعدی صاوق آباد ہے تعصی ہیں۔ میں بازار گئی تو وہاں جواب عرض نظر آگیا ہیں نے جھٹ سے خریدلیا جوں جوں پڑھتی گئی اس کی دیوانی ہوتی گئی بیر سالہ تو درد کا سمندر ہے ایک دوسرے کے دِرد سنتے ہیں بورارسالہ پڑھ کردل کی گہرا نیوں تک سکون ملاسب نے بہت زبر وست لکھا ہوا ہے میں پہلی بار خط لکھ رہی ہوں بہت امید کے ساتھ پلیز مایوں مت کرنا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا مجھے بہت دکھ ہوگا مجھے خوشی ہو گی کہ اگر جواب عرض میں میرالیٹر شائع ہو گا تو مجھے جواب عرض جبیبا سہارامل گیا جس ساتھ میں بھی اینے درو بانت اوں کی جواب عرض تو سب کی سنتا ہے بلیز میرا خط ضرور شائع کرنا مجھے بہت شدت ہے انتظار رہے گا آخر میں انتظار حسین ساقی جی کوعقیدت ہے۔ سام ساتی جی یوآ رگریٹ آپ سے بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ کی اہمی ہونی سنوری پڑھ کر میں شدت ہے رونی ربی ہوں والسلام۔

14 PF-13.

آختدويرو

ملک نعمان نوازاڈا پیرولی دیپالپورے لکھتے ہیں سلام عرض کہ آپ نے یاہ دیمبر میں میراخط شائع کرے مجھے شکریے کا موقع فراہم کیااور آئینہ روبرو میں اِمید گرتا ہوں کہ آپ میری باقی اِشیا ،کوشائع کرشکریے کا موقع فراہم کریں گے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے شکر گزار ہوں کہ آپ نے درخواست کرتا ہوں کے پلیز میری کہانی اور باقی غز اوں کواشعار کربھی جلداز جندشا نع کریں آپ کی مین نوازش ہوگی میں اور یا سروکی آپ نے رسائے کوانے ملاقے میں تقلیم کررے بیں اوراس طرح بہت ہوگ رسالے کے فین بن جا تیں گے۔ فنكار شير زمان بيثا درے لکھتے ہيں ماہنامہ جواب عرض مير البنديد ورسالہ ہے اور ميں اے با قائماً ت بر هتا ہوں سب سے پہلے اسلامی صفحہ اور مذہبی مضمون پڑھ کردل کوایمان کوتازہ کیا پھر تبسرے کی طرف آیا جواب عرض کے سرورق پر جھینے والی تصویر بہت بی شانداراور معیاری ہے ابتدائی صفحات میں والدین کے بارے میں معلومات بیند آئی میں شاعری اور پیارے قارئین کرام کی کہانیاں اور دیگر ووستوں کی رنگارنگ معلومات بسندآ تنمی دیگرمستنقل سلسلے بھی کا میاب رہے ہیں آئیندرو برومیں کریم بلٹی ۔ ذولفقار جسم حرارمضان ۔مولا نانقشیندہ گیا! نی ۔ پرنس عبدالرحمٰن ۔وسیم احمد تنہا۔ایم جبرائیل آفریدی ۔ بشارت علی بھول ۔نو جی شاہداحمہ ۔ عاہدہ رانی ۔ فتگفتہ ناز ۔ محمد و قامل انجم ۔ ملک علی رضا۔ آلی کشور کرن ۔عبدالبجاررومی انصاری ۔ تو بیہ سمین ۔ الیس علی خلان ۔ عامرشنم او چوہدری ۔اظہر سیف وکھی ۔ نثار اخمر حسر ت ۔ابثیر احمد بھنی ۔سیف الرحمن زحمی ۔حق نواز سبيله به آصف على خليل احمر ملك. رمحمدا شرف شريف دل \_ يرنس مظفه شاه به سيد عا بدشاه به سيده ا مامه ب عثان عن ۔ ندیم میاس ڈھنو ۔ غلام فرید جاوید پے خرم شنرا دمغل ۔ کال ۔ ایم عاصم ہوی مجمر توفاب ۔ ٹریا جو مدری مجمراسلم به عا نشانور عاشابه ملک میدالرجمان به وکمی شوکسته ملی انجم به ریافهمود قریش نخصر دبیات به نسس رینها رس ش محمد و تیم ۔اولیس تنہا ۔مجدز ہیر شاہد ۔محدآ صف علی ۔ فسیافت علی ۔ راشد لطیف محمد رضوان ۔ وقاص الجم ۔ ۔انا یا ہرفعی ۔محداسلم مشامدر فیق تیمن شنرادی . ابوسفیان نه فروالفقاری - ساریتنبا - کے خطوط میندآ نے

# خشك گلاب

#### ...تحرير... كشور كرن . پتوكي...

محترم جناب شنراده التمشي صاحب

علام عرض - اميد ب فيريت سي بول كي-

ای بار جواب مرض کے لیئے اپنی آئیٹ نی کہائی شکٹ گلاپ کئے ساتھ حاضر خدمت ہوں کیسی نئی میر بی ب کہائی ایک کافیصلہ آ

کہانی اس کا فیصلہ آپ نے اور تقاریمن نے کرنا ہے۔ جواب عرض کی پالیسی کو مدنظر رہنے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں ۔مقامات اورواقعات بدل دیئے ہیں تا کہ کس کی دل شکنی نہ ہوگئی سے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض کے تمام شاف۔ آپ کواور خصوصاً قار نمین کودل سے سلام عقیدت۔

تشور تران به بتوکی

ہے اس کو و کھنا ہے اس کی آئیموں میں جھا کمنا ہے ۔ میرے دل کی ہے ترب ہی برستی بی جاری تھی۔ حالا کلہ جھے خشق محبت ہے کوئی لگا فرنہ تھا میں جھتا تھا کہ بیسب اضول ہے ۔ محبت ہیں وھوکہ فریب ہول لگا فرنہ میں ہے کہن اب کی ملاوہ چھ بھی نہیں ہے کیئن اب جب میں نے ملاوہ چھ بھی نہیں ہے کیئن اب جب میں نے اسے دیکھا تو اپنی بی باتوں کی نئی کرنے والے لوگ اچھے کلنے کرنے والے لوگ اچھے کلنے کے ۔ واقعی و نیا کے یہن محبت نہ ہوتی کرنے والے اچھے کلنے کے ۔ واقعی و نیا میں محبت نہ ہوتی تو شاید چھ بھی نہ ہوتا محبت کے بی دم میں محبت نہ ہوتی ہی دم سے ہد نیا قائم ہے۔

2015

جواب عرض 16

خشُك گلا ب

کوئی خوف نہ تھا وہ بیاتک بھول گئی تھی کہ دہاں گھڑ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اورایس ہی حالت میری بھی تھی میں بھی لوگوں کے وجو د کو بھول گیا تھا۔

اے کاش بارش نہ رکتی اوروہ نہ جاتی ۔ اجھی ہارش رکی ہی تھی کہ ایک طرف ہے بس آتی ہوئی د کھائی دی اس نے آخری نظر میرے چیرے پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سرک پر موجود یاتی میں جلتے ہوئے گھڑی کس تک جا بیچی ۔اور پھراس میں سوار ہو کئی بس میں سوار ہوتے جی اس نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا لیکن میں اس کے اشارے کو سمجھ نہ سکا اور یمی میری سب سے بردی بھول تھی اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں بھی اس بس میں سوار ہوجاؤں ۔لیکن وہ میرے علاقے کی بس نہ تھی میں اس میں نہ بیٹھ سكارادروه چلى گنى رجب مجھےاحساس ہوا كماس نے مجھے اینے ساتھ سفر کرنے کو کہاتھا تو میں نے جلدی ے ایک رکشہ پکڑااوراس کے چیجے لگادیا کچھ ہی دور تک جانے کے بعداس نے بس کو پکڑلیا اور میں بھی ال بن میں سوار ہو گیا۔ مجھے بس میں سوار ہوتے ہوئے اس نے دیکھ لیا۔ میں نے محسول کیا کہ اس کی آ تکھول میں ایک چیک سی انجری تھی االیمی چیک جو یمار کرنے والوں کی آئلھول میں ہوتی ہے۔وہ بس کی دوسیٹواں براکیلی بی بیٹی ہوئی تھی میرے سوار ہوتے بی اس نے مجھے ہٹھنے کا اخبارہ کیا اور میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آہ کتنا سکون ھااس کے پہلو میں بينهي بون جو مجھيل ر باقفار

کیا نام آپ کا۔اس نے گویا بات جیت کا سلسله شروع کیا۔

رضا۔اورآ پکا۔ شنو

بہت بیارا نام ہے بالکل آپ کی طرح۔ میں نے اس کی تعریف کردی۔ وہ مشکرادی۔ آپ کا نام بھی بہت ہی پیاراے آپ کی طرح

جواب عرض 17

كهريجار باتفا موسم خراب تقاميل بيهوجتابوا آفس ے نکل پڑاتھ کہ گھر چینجے تک بارش نہیں ہوگی کیکن میری بیسوی نلط تابت ہوئی تھی ابھی کچھ ہی جلاتھا کہ بارش شروع ہوگئی اوراتنی تیز ہونے گلی کہ کمحوں منتوں میں برطرف جل تھل کردی۔ جس دکان کے سائے کے بیچے میں کے اتھا وہاں کھے لوگ اور بھی کھڑے تھے وہ بھی ہارش رینے کا انظار کررہ سے تھے ان لوگوں میں چندائر کیاں بھی تھیں جو شاید کا کج ہے واپس آئی تھیں۔ان لڑ کیوں کو میں نے ایک نظرو کیھا اور پھر ایک لڑ کی ہر میری نظریں رک سی کنیں ۔وہ سانولی س لزکی می چبرے پر نقاب تھ اس کی صرف آ تکھیں دکھائی دے رہی تھی ان آنکھوں کے اندرائیں کشش تھی کہ جو بھی دیکھیا شایدان آنکھوں میں کھو جاتا مجھے اپنی طرف ریجتا ہوایا کراس نے ایک گہری ظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے دھیان بٹالیا کیکن پھر میری آنکھیں اس کی طرف اٹھ کئیں میں نے دیکھا که وه میری طرف جی دیکھ ربی تھی اس کی گہری آ تکھیں مجھے ہی گھورری تھیں میں بھی بار باراہے د کھنے لگااور جتنی بارا سے دیکھااتی بار ہی میرے اندر اس کی آنکھوں کا جاد وسوار ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے انسانی آ تکھیں نہیں لگتی تھیں کسی بری یا ٹھر کسی حورجیسی وكھائى دے رہى تھيں ہوى برى ساوة تكھيں۔مفيد رنگت تنجی نقوش میں بس اسے بی و پکھیارہ گیا وہ بھی یار بار مجھے و کھے رہی تھی اس کے لبول برمسکراہت تھی شایدوه جان گی تھی کہ میں اِس کود کھے پر ہاہوں۔ میں محسوس کرر ہاتھا کہ اس کی آئٹھوں میں نسی بھی قشم کا ختك گلاب

اس روز بارش برس کر بنی تھی دکانوں کے

شیڈوں کے بنچے کھڑے بارش رکتے بی اپنے اپنے گھرول کو جائے یگے ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ میں

بھی بارش میں بھیگتا ہوا ایک دکان کے یہائے تلے

کھڑا ہو گیا تھا سڑک یالی سے ڈولی ہو لی تھی ہرطرف

یائی جی یائی دکھائی دے رہاتھا میں کام سےفارغ ہو آر

عنورى**2015** 

اس نے ویابی جواب دیا جیسا ہیں نے دیا تھا۔ بھے
سیس بچھ کہ آپ کود کیلئے کے بعد میر رے دل میں ایس
رے چینی کیوں بیدا ہوئی ہے جواس ہے بل بھی شہیں
ہوئی تھی۔ آپ شاید مجھے کوئی فرٹ سم کی لڑکی سمجھ
ر ہے ہوں گے ۔ سیکن فدا گواہ ہے کہ میں ایک نہیں
ہوں بس آپ کود کھنے کے بعد نجانے کیوں میر ہے
اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگئی تھی کہ میں نے آپ کو
اشارہ تک کردیا۔ دہ بالکل نجیدہ تھی۔

آپ واتعی بہت اتھی ہیں آپ کو دیکھنے کے بعد میری بھی ایسی ہی حالت ہوگئی تھی جھے ایسے لگا تھا کہ جھے ایسے لگا تھا کہ جھیے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے آپ کا چہرہ مجھے جانا پہنچانا سالگا تھا۔میری بات پر وہ مسکرادی۔ اور میں بھی مسکرادیا۔

کہاں رہتے ہیں۔اس نے سوال کیا۔ فلال جگدمیں نے اپنی رہائش کے بارے میں اس کو بتادیا۔اورآپ ۔ساتھ بی میں نے سوال کردیا میری بات سن کر وہ چونک تی شاید اس کو احساس ہوگیا تھا کہوہ جو بچھ کرر بی ہے فلط کرر بی ہے۔جلدی ے بولی میراسات آگیاہ۔ اتنا کہہ کردوانھ کھڑی ہوئی میرا دل اس کی جدائی سے کانب بیا گیا۔اس نے آخری نظر مجھ پر ڈالی ابھی بس رکی نہھی میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا کیونک میں تو اس کے لیے بس میں سوار ہواتھا اگر اس نے بس میں ہیں ر بناتھا تو میں نے کیا کرنا تھا۔ ایک جگہ بس رکی تووہ ار گنی میں بھی اس کے چھیے ار گیا۔اس نے مجھے اترتے ہوئے و کھ لیا تھا۔ کتابیں اس کے باتھوں من تعیں۔ چلتے طلتے اس نے ایک تناب کھولی ایس من ایک سرخ گا ب تھا جواس نے علتے ملتے نیج بھی کی مولی سرک پر بھینک دیا۔ میں مجھ گیا کہ اس نے یہ سب میرے لیے کیا ہے میں بیس عابتا تھا کہ کوئی بس كاراس گلاب كو ٹائروں تلے روندھ ڈالے سوش بلاخوف تیزی ہے گیا اور جاکر اس کرے ہوئے

گلاب کو افعالیا۔ وہ سڑک کراس کر چکی تھی ادرایک چھوٹی می سڑک پر داخل ہوتے ہوئے اس نے مڑکر میری طرف دیکھا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب لبرادیا وہ مسکرادی۔ اور پھر وہ جبال تک مجھے جائی ہوئی دیکھائی دی میں اس کو دیکھتارہا جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں ایک دوسری بس میں بیٹے کر والی آگیا۔

بس اس دن ہے لے کراب تک میں اس کا انتظار كرريابول ..وه مجھے كہيں بھى دوباره دكھائى سيں دی ہے میں کی باراس کے علاقے میں بھی گیا ہوں کیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی ۔ کاش میں اس سےفون نمبر لے لیتا یا بھرا بنا نمبر ہی اس کو دے دیتا۔ آج اس بات کو تمن سال ہوگئے ہیں میں اس کی علاش کرر ہاہوں لیکن وہ ان تمین سالوں میں ایک کمھ کے لیے بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی ہے میں ہرروز اس گلاب کو دیکھتا ہوں ۔ جومیری ایک فائل میں بڑا ہوا ہے اس کی بیتال بھر چکی ہیں رنگت پھیکی یرد چکی ہےوہ مرجمایا ہوا گلاب دکھائی ویتاہے۔لیکن وہ نشانی ہے میرے محبوب کی میری جان کی میری زندگی کی ۔میری عامت کی کیوں کہ مجھاس سے مبت ہوگی تھی جوآج بھی ہے میری جا بہت میں ذرابھی کی نہیں ہوئی ہے میں آج بھی اس کا انتظار کرر باہوں اس کی راہیں و کچه ربابهوی کی باراس کوخوالول میں و کچھ چکابھوں کیکن آگھ کھلتے ہی وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ او کمتاہے کہاں کوہمی میراا تنظار ہووہ بھی آتے جاتے ہرروڈ پر ہر ساپ ہر بازار میں مجھے تلاش کرتی مجرر ہی ہو۔ یا پھر ہوسکتا ہے کہ وہ مجھے بھول گئی ہو۔ ایک حسین حادث مجھ کر۔ بیاس کے دل کی بات ہے مجھ نظر آئے تو میں اس ہے یوچھوں کیکن میرے اپنے دل کا ہے عال ہے کہ میں نے این آپ کواس کے لیے وقف کردیا ہے۔میری زندگی کا ایک بی مقصد ہے اس کی تلاش جو نین ہرروز کرتا ہوں۔ پیتہ نہیں میری پیتلاش

کب ختم ہوگی۔ کب میں اس کو پھر ہے دیکے سکوں گا۔
کب اپنی بیای نظروں کی آگ بجما سکوں گا۔ کاش
وہ مجھے کہیں دکھائی دے۔ ہرروز اس دکان میں جاکر
کھڑا ہوجا تا ہوں ٹائم بھی وہی ہوتا ہے۔ جہاں ہم
دونوں کی نظریں چارہوئی تھیں جہاں میرادل اس کے
لیے تزیاتھا جہاں میں نے اپنا دل ہاراتھا۔ لیکن وہ
وہاں دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دی ہے۔
ثنا کہ میری جان۔ اگرتم جواب عض برقق

میں نے وہ سب کھولکھ دیاہے جوہم دونوں کے ساتھ بیتا تھا اگر میری تحریر برا حوتو مجھ ے رابطہ قائم کرو۔ میں تمہارا منتظر ہول ممہیں ویکھنے کے بعد کوئی بھی جبرہ مجھے اپنا سا دکھائی مہیں دیتا ہے میری آنکھوں کوتمہارا ی انتظار ہے۔میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے یار بھرے جذبات ہیں۔ تہارے ویئے ہوئے گلاب کومیں ہرروز و کھتا ہوں اس کی جھری پیچوں کی خوشبوسو عملاً مول - ان بلحري اور خنگ بتيول ميل آج بھی تمہاری جا ہت کی خوشبو مجھے محسوں ہوتی ہے میں اس گلاب کو بوری زندگی این جان سے بھی برھ کر اہنے پاس رکھنا جا ہتا ہوں۔ کیونکہ وہتمہارے بیار کی نثاتی ہے تہاری عامت کی نثانی ہے جو میں نے آج جھی سنجال رکھی ہے۔اگرتم جھے ل ٹی تو میں تم کووہ گلاب کی بیتاں دکھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اِن کی کُنٹی حفاظت کی ہوئی ہے۔کوئی دن بھی الیہا نہیں ً نز رتا ہے جس دن میں نے تم کو تلاش ند کیا ہو۔ كاش تم مجھے ہيں وَلھائي دے دوكاش ايسا ہوجائے پية مہیں کیوں مجھے امید ہے کہ تم ایک ندایک ضرور میری نظروں کے سامنے آؤگی۔ چند کھنٹوں کی اس ملا قات نے میری زندگی کو بدل دیا ہے میرے لبویں پر بھی بھی دوبارہ مسکراہت نہیں بھری ہے۔ آنکھوں میں ماسوائے تمہارے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے تمہارا انظار کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ان ان جلبول ير مرروز حاتامول جبال جبال تك مم

دونوں مطبے بتھے اگریم میرا پیشہر چھوڑ کر چا چکی ہوتو برائے مہر بالی میری تحریر بڑھ کر مجھ سے رابط ضرور کرنا بيسوج لينا كرتمهارا ايك ديوانه آج بھي تمهاري تلاش كرر باہے۔ اوراس وقت تك مهيں تلاش كرتارے گاجب تک تم مجھ لنبیس جاتی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون۔ اس دل کی تم ہی ما لک ہو ۔اورتم ہی رہوگی۔ ان تین سالوں میں میرے پیار میں کی نہیں ہوئی ہے بلکدا یک تزپ پیدا ہوئی ہے ایک ایس جا ہت بیدا ہوگی ہے کہ میں اکثر راتوں کورونا نثروع کرویتا ہوں آئکھیں خود بخو د بھیگ جانی ہیں۔ یہ میرے سے بیاری علامت ہے میری عامت كى علامت ب\_بن تم جبال كبير بهي موايخ اس د بوائے ہے ضرور رابطہ کرنا۔ آپ کا بنا۔ رضا۔ قار تین کرام بہ کہانی میری سہیل نے مجھے سائی ہے جواس کے بھائی کے ساتھ بیتی ہے۔ میں نے اس نے بھائی کور یکھا تونہیں ہے۔لیکن اس کی کہائی سنے کے بعد دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دلول میں بچاپیار کیے ہوتے ہیں۔جو کسی کوایک نظر دیکھنے کے بعد آئی تمام زندگی بس اس کے کیے وقف کردیتے ہیں۔ کتنے عظیم بوتے ہیں ایسے لوگ جن کے ولول میں می جا ہت ہوئی ہے تیارہوتا ہے۔ میری دعائے کیے کہ رضا کو اِس کی شاکلیل جائے اور قار میں کرام آپ ہے بھی اً ٹرارٹی کرتی ہوں کہ رضا ئے لیے دعا کریں کہا *س کو* اس کی شا کلیل جائے۔

قارئین کرام میں آپ کی بہت مشکور ہول کہ آپ لوگوں نے جھے اپنے دلوں میں بہت عزت دی ہوئی ہے ایک مقام دیا ہوا ہے ۔ میں اپنے ہوئی ہوں بہن بھائیوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں کیونکہ آپ سب میرے اپنے بہن بھائی ہیں ۔اب جلد بی ایک ٹی تریز کے ساتھ انٹری دوں گی ۔وسلام ۔ جلد بی ایک ٹی تریز کے ساتھ انٹری دوں گی ۔وسلام ۔ آپ سب کی بہن ۔کشور کرن ۔ پتوگی ۔

#### محبث

#### \_ تحرير ـ ثناءا جالا \_ بھلوال ضلع سر گودھا \_ آخري حصه

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کرآپ فیریت ہے ہوں گے۔
میں آج پھراپی ایک بی تحریم ہے کرآپ کی خدمت میں عاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے سے دالوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہائی ہے اسے پڑھ کرآپ چونلیں گے سی سے بو فال کرنے سے احتر از کریں گے سی کو جے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے پناہ جا ہے گا مگرا یک صورت آپ کواس ہے خلص ہونا پڑے گا وفا کی وفا کہائی ہے آئر آپ جا میس تواس کہائی کوکوئی بہترین خوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مذفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت میں انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر فر صدار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں نیا گا۔

میری ایک دوست کی کہائی اس کی وفا زبانی نئے۔

ساحر نے وفائے اتی انچی بات کہے ہے ا حصف اے اپنے ساتھ لگالیا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا روز روز کا ملنا کسی خطرے ہے کم نہ تھا انہیں بالکل خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس جگہ ہیں ایسا مد ہوتی ہور ہے ہیں ۔ ہارش زور وشور ہے برس ربی تھی اور وہ دونوں برتی بارش میں سب سے بے پرواہ اپنی بی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے

چلو اک قصہ سناتے ہیں تہہیں مختسر بتاتے ہیں وفا کی آڑ میں کیوں لوگ دے کر زخم جاتے ہیں ہے وفائی تر کے چھر بھی وہ کیوں آڑ ماتے ہیں لگا کے روائ دلوں کو جگ بنسائی بناتے ہیں مسکراتے چہروں کو جوگی بناتے ہیں ہجر کی راتوں میں کیوں اکثر جگاتے ہیں بخر کی راتوں میں کیوں اکثر جگاتے ہیں بڑی شدت سے سلاتے ہیں

دہ وعدہ ہی کیوں نہ ہو اجالا اسے رو او اعلام کی اسے زور کی جوک تلی اسے زور کی جوک تلی ہوئی تھی اسے زور کی جوک تلی ہوئی تھی وہ گئی سمہ آپی مارکیٹ گئی ہوئی تھی وہ ناشتہ بنا کر کرے میں لے آئی بسمہ آپی مارکیٹ گئی ہوئی تھی کہ ماتھ ساجر سے باتوں میں بھی مگن تھی ساجرا کی بری خیر ہے و فونے پریشائی سے لکھ کر بھیجا تھا ساجر کا کوئی رپلا ئے تبییں آیا اس نے ناشتہ کر کے برتن جمینے کی میں رکھے واپس اپنی ماجر کا دیا ہے آجکا تھا۔

مرے میں آئی تو ساجر کا دیا ہے آجکا تھا۔

ہاں جی ہولیے۔وفانے بڑے کھے دل سے مسکرائی تھی ساجر کے طرز مخاطب ہیں۔

ساجر رات ممانے بچھے اپنے کمرے میں بلایا مساحر رات ممانے بچھے اپنے کمرے میں بلایا مساحر رات ممانے کے ساتھ تمہاری ممکنی ساجر ویل کے ساتھ تمہاری ممکنی

طے ہے۔ و فاا ب مطمئن تھی اسے بتا کے اب ساحر

تو کرلو۔۔اطمینان ہے جواب آیا تھا

جۇرى2015

جواب عرض 20

محبت آخری حصہ

کوئی ترکیب نکال لے گا۔



بہت شکر یکل کا لیج جا کر بات ہوگ اگلے دن کا بھی منصوبہ بھیجا تھا ساحر نے وفا نے ساحر کا پیغام پڑھا ادر موبائل آف کر دیا۔کلاک کی جانب دیکھا تو رات کا ایک نیج چکا تھاد فانے بسمہ آئی کودیکھا دہ گہری نیندسور ہی تھیں چندمننوں بعد دفا بھی ہوش دخر دش سے بیگا نہ ہوگئ

> آ جا دُنہم حواسوں میں نہیں ہمارے سارے خواب نوچ لو ہمیں گہری نیندسونے دو ہمیں کھونے دو وہ ساری یا دیں جوآتی میں تیری وہ ساری راتمیں جوہجر میں تیرے ہمیں اب تھک کے چور ہونے دو ہمیں گہری نیندسونے دو

وہ کائی گھنٹوں ہے ساحر کومیسجز پیمیسجز کرتی جارہی تھی لیکن اس کا کوئی جواب ریا ہے نہیں ہوا تھا اسے بہت ہی اہم خبر ساحر سے ڈسکس کرناتھی وہ نہبر تھی نہ اٹھا رہا تھا بالا خردہ تھک ہار کے بیٹھ گئی تھی اور تن دہی ہے اپنا آفس کا کام کرے لگی کھی کونکہ اسے دو دن چھٹی لینی تھی اس کی منگنی تھی کرن روجیل ہے کرن روجیل ہے

وہ ابنا کا م کرتے کرتے رک گئی تھی اور کہیں کھوی گئی ای دجہ ہے تو ساح تمبر نہیں اٹھار ہااس کے دل میں ہلیل می جج گئی و فا بہت اداس اور لا تعلق می خود ہے نظر آنے لگی تھی اسے جانے کیوں لگتا تھا ساحرا ہے دھو کہ دے ریا ہے اس نے کسی سمجھوتے کے تحت مثلی کروالین تھی دل میں اک سمجھوتے کے تحت مثلی کروالین تھی دل میں اک کسک می رہتی تھی ۔

میک می رہتی تھی ۔

اے دل اسے بھی تو بھول جایا کرو

د کھناوہ اک دن تھے جھوڑ جائے گا

تہہیں بھے ہے مجت ہی کہاں ہے ور نہ ایسا جواب نہ دیتے وفانے منہ پھلا کرمنے گھ بھیجا تھا اور بند پرآتی پلتی مار کے بیٹھ گئی۔ یارسمجھا کر ومنگنی ہے نا کرلوشادی ہے پہلے کوئی مناسب حل نکل آئے گا بڑاؤ ہیں وقطین جواب آیا تھا۔

محبت تو تمہیں ہروقت ہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جبتم ملتی ہوتب تو حد ہی کر دیتا ہوں بڑا بے شرم جواب موصول ہوا تھا انداز ولہجہ معنی خیز لیے تھاو فااندر تک شرم شار ہو گئی سیج پڑھ کر۔ اس محبت کا کیا انجام ہو گا عمل کرتی ہو بھی سوچا ہے وفا کا بھی لگنا تھا شرارتی موڈ تھا ای انداز میں بولی بیعنی کہ دونوں طرف شرارت ہی شرارت تھی۔

ہاں سوچا ہے انجام تمہیں اپنا لوں گا۔۔۔ بڑی اپنائیت وفا کا اقرار کیا گیا تھا وفا سرشاری کیفیت میں مبتلا ہوگئ اب انہوں نے رات گئے ساتھ بھانے کا وعدہ وہ قسمیں جومجت میں نبھائی تعمیں وفا ساحر کی شگت میں مطمئن وشاد تھی کسی بھی نفیس وفا ساحر کی شگت میں مطمئن وشاد تھی کسی بھی تعمیر ہی وفا اپنی خوابوں کی دنیا سب کچھ سو ہے بغیر ہی میضی تھی اسے می معلوم نہ تھا کہ کہا جا تا ہے۔ طرح کھا جا تا ہے۔

اب سو جاؤ و فا میری جان خدا کو بھی منج انجہ کریادکرنا ہے اس ہے تہمیں مانگنا ہے ساحر کا میج آیا۔

ا چھا سولو ہائے و فاخفا ہو گئی تھی ا کرخفا ہوئی ہوتو جلو ہات کرتا ہوں ساحر نے محبت سے لکھ کر بھیجا منبیں آپ سو جا کمیں مجھے بھی صبح کالج جانا سبیں آپ سو جا کمیں مجھے بھی صبح کالج جانا

ہے شکرییمیری جان اتنا خیال ر کھنے کا

جوري 2015

. واب وض 22 .

محبث آخري هد

ساح میں شہیں بھی نہیں کھوؤں گی ہر وقت جیسے بھی حالات ہوں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی وفا نے یقین وہائی کروائی تھی اب بولو بلکہ بتا دوادای کی وجہ ۔ وفانے اصل سوال پوچھاتھا ہم کہت اچھی ہو دفا میرے لیے اپنے دل میں کئی چاہت رکھتی ہو محسوس کر کے اداس تھا کہ اگر زمانے نے شہیں مجھ سے چھین لیا تو میرا کیا بخ سارا کچھ بتادیا تھا وفاکو۔ بخ کا ساحر نے سارا کچھ بتادیا تھا وفاکو۔ وفائے گہری سانس سینے سے خارج کی اور مطمئن ہوگئی مانرہ کے ذور مجھے کہا تھا مثلی کرنے کا میرا کو کی میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے بی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے بی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے بی رائے اس تک وفائے کی داہ نہ ہوتا

و فا کرلوتم منگنی کیکن مجھ سے بے پر داہ نہ ہوتا میرا رزلٹ آ چکا ہے میں نے فرسٹ پوزیش لی ہے بی ایس می میں لیکن مجھے آ گے پڑھنا ہے و فا بہت شوق ہے پڑھنے کا وہ بے اشتیاق سے بتائے گیا لیعنی ابھی و فاکوروسال مزیدا نظار کا مزہ چکھنا

ہوہ بہت بہت مبارک ہو۔۔ساحر میں نے یہ احی خبرشہیں سانے کے لیے بی میسجز اور کال کی تھی و فانے بزئ پراھا و ہے کہا تھا۔ احیما خبر مبارک۔ساحر شرادیا پھر کب کالج جاؤ گے۔۔وفانے اپنی تمبل سے چیزیں سمینتے ہوئے کہا۔ بہت جلد وفاا پنا مقصد پالوں گا اور تنہیں بھی وہ اب ذرا بہترین موذ میں تھا وفا اسے افسر دگ

انشا، الله و فانے زیرلب کہا۔ بیری منگنی پہ
آؤگے نا۔ و فانے امید بھرے لہجے میں پوچھا
ہاں اپنی محبوبہ کی منگنی پہ آؤں گا وہ خوشد لی
سے سے کہہ کے ہننے لگا و فانے بھی اس کی انسی کا

ندا سے اتنا سایا کرو
اتنا اختبار بھی اچھانہیں ہوتا
اسے ہر بات نہ بتایا کرو
شدت کم ہے سینہ پیٹ جائے گا
اس جیسا تجھے کہیں مل نہیں سکنا
ہزار بار بھی رو تھے تو منا یا کرو
یہاں بعد مدت کوئی سکھ ملتا ہے
ہاتھ آئی خوشی یوں نہ گنوا یا کرو
اسے تھوزی دیر بعد ساحری کال آگئی۔
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے

مسجے نہیں جان تم یوں پر بیٹان نہ ہوا کر وہس آج دل بہت ممکین ہے وہ دل کی حالت پہتا ہو یا کر دلگیر ملکی ہے بولا تھا۔

کیوں الی بھی کیا ہات ہے و فانے بو چھا دفا اس جہاں میں کوئی سی کے سیاتھ مخلص مہیں ہوتا سوائے مطلب کے اگر کی سی کوکسی ہے کچے مطلوب ہوتا تب اس کی تعریف کی جاتی ہے د ل بہل جاتا ہے ہزاروں کام نگلوائے جاتے ہیں مطلب سے جب انسان کا مطلب روسرے سے حتم ہو جاتا ہے تو پہلا انسان اسے جھوڑ دیا ہے د کھوں میں اضطراب میں وہ ماسیت سے بولا شدیر اضطراب و بے چینی اس کے رگ و ہے میں بھی تھی وہ انتہائی ایسر دولگ رہاتھا۔ نیا ہوا ساحرالی وقعی دکھی یا تیس کیوں کر رہے ہووفانے جیرائل کے عالم میں یو جھیا اسے ساحر کے اداس رویے کی کچھ مجھ تبیس آ ربی تھی و فا نے اپنے اداس رویے ہے منسوب کہاتھا بس تم مجھ ہے ہے دفانہ ہومیری وفا۔ لکتا تھا ساحرا بھی د کھ ہے رود ہے گا۔

عاد **2015**ري **2015** 

جواب عرض 23

محبت آخری حصہ

والوں کے ساتھ آئکھ مچولی جاری و ساری تھی ملکے سیٹی مائل سفید ابر فلک به یباں ہے وہاں جا رے تھے۔وفا پارک کے وسط میں چلتی معمول کے مطابق اپ آی سنٹ کے بے جینے پر میٹی کھی ای نے دو پندس پدیجملا کاردگرد بازوں کے گروکرلیا تھا اورموسم ہے لطف اندوز ہونے آگی ای کی ذہنی روح بار بارساحر کی جانب بھٹک رہی تھی اے ساحرے بے پنا محبت وعقیدت تھی و فا ساحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر عتی تھی وہ ناجانے کیوں اداس موجاتی تھی جیسے وہ کچھ غلط کر رہی ہو یا کرنے جا رہی ہووہ انھی اور ست روی ہے قدم گھر کی جانب برد ھا! ہے۔ يا دوال كي اواس بدليال

بهم من ميس آلي بين بھی ذہبن ہے جیما جالی ہیں کے جودل میں بس رہے ہیں و ومطمئن وخوش میں باں ہم بی اشکوں کے بادل بنابرسات کے بہاتے ہیں

په وه سرخ جوز که جی ملبوث بهت شاندارلگ ر ہی تھی کہے بال ایشت یہ تھا گھٹاؤں کی ما نندلہرا رے تھے فراک یا جامے میں دو پرستان ہے آئی ہوئی بری لگ رہی تھی حسین تو وہ تھی ہی کیکن ملکے ہے میک اپ میں مزید الھر علی اس کی دائمی طرف بیغا تھا سامنے اسپیج کے صوفے یہ بیضے تھے روحیل انتہائی شریف انسان تھے ان کی بھی تھری پیں میں حیب ہی نرالی تھی سارے گھر میں مہمانوں کی بہتات بھی و فانے دوروراز فاصلے یہ بینے سب مہمانوں کی طرف دیکھا ساحراہمی تک آیائبیں تھا آفیں دوستوں میں سے صرف زولی ہی اس کی نز د کی بھی ہاقی سب کواس نے نبیس بلایا تھا

ساتھ دیا کب ہے مثلنی ساحر نے یو چھا۔ دو دن بعد۔ و فانے اضروکی ہے کہا ساحر اس کے بوجھل بن جان کے گہری خاموثی سے حيب ہو کیا

وفا خدا کی ذات سے مایوس مت ہووہ جو کرتا ہے ناا چھے کے لیے کرتا ہے میرایقین کرواور منگنی کر لینا ملنا مقدر میں ہوا تو ضرور ملیں گے ناامیدی انسان کوتو ز دیش ہے وفا اجھے وقت کا ا تظار كرو وقت سے يہلے كچھ نه ما تكو جونصيب ميں لکھا ہے نا دونو مل بی جاتا ہے کوئی جمیں جدانہیں کر سکتا ساحر نے کمی تقریر کر کے اسے جیپ کروا ریا اور-و ی کئی روتنی کے پہلو و فاییہ واہ ہوئ

اب خوش بوئم ۔ وفا كا ذبهن ساحر كى باتول ہے ساف ہو چکا تھ

یاں میں خوش ہوں میں بھی و فانے اقرار کیا

او کے وفا اب گھر جا ذمنگنی کی تیاری کرومطلع صاف ہو چکا تھا اوئے آئی می بوساحر۔

شکر یہ میری جان ساحر نے مو بائل سے اب

وفا اب کھر کے لیے تیار کھڑئی تھی آفس نائم حتم ہو چکا تھا وہ سبک روی ہے رکشے کوآ واز ویے كى بجائے وہ بيدل چلنے لكي گھرا تنا دور نہ تھاليكن وہ پھربھی رکشے یہ آتی جاتی تھی وفا نے اپنے قدم يارك كى جانب بؤهاد بيئة لا تگ جامنى فميض سفيد غرادٌ زراور بروا سامنی اور سفید شیژ والا دویشه اس نے کیا تھا اس کے لیے بال پشت سے پنچے لہرا رہے بتنے موسم بھی تبدیل ہو چکا تھا شام کے گہرے سائے نمودار ہونے گلے تھے ٹھنڈی ٹھنڈ ی سک خرای ہے چلتی ہوا نیں سورج کی زمیں

جۇرى 2015

جوارع ص 24

FOR PAKISTAN

محبت آخری حصہ

منتنیٰ کی رسم ہوئی اس کی نانی نے اسے اٹکوٹھی بہنائی۔

جبہ میں دل والے ہیں جو اکثر نقصان ہمارا ہوتا ہے میں سب آنھوں والے ہمارے سامنے اندھے ہیں مسب ہمارا دساس جونہیں کرتے مجت میں سب رشتہ داروں نے آگر بڑھ بڑھ کے وفا کی منگنی کی مبارک با د دی منگنی کا فنکشن اختیام بزیر ہواریم و رواج کے مطابق منگنی شدہ جوڑے کو کھانا مل کر کھانا کھانے کے مطابق منگنی شدہ جوڑے کو کھانا مل کر کھانا کھانے کے مطابق کھے آیا تھا جب روحیل اور وفا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے وفانے ساحرکودور کے اس کی نظر وال کے تعاقب میں ہے آئے بڑھ کر اور وخا نے سامرکودور ویکھی روحیل نے اس کی نظر وال کے تعاقب میں ایک وفال ہو گئی نظر نہیں آیا تھا جس کے ایک وفال کی تھے جو گئی نظر نہیں آیا تھا جس کے جاتا زوبی جلدی ہے آئے بڑھی اور روحیل کو تھی جاتا زوبی جلدی ہے آئے بڑھی اور روحیل کو تھی ایس ہے بہلے کے روحیل وفال کے تھیوں میں اشارہ جو کیا تھا وہ سمجھ کے آگے بڑھی اور روحیل کو تھی ایس میں گئی دینے گئی دونے کو وفائے آگے بڑھی اور روحیل کو دینے گئی دینے گئی

وفا این سارے مہمانوں کونظر انداز کیے ساحر کے لیے کری کی جانب بڑھی ساحر والن معافر کے دوئے میں نظر لگ جانے کی حد تک انتہا کا بیندسم فریشگ لگ رہا تھا اس کی آتھوں میں جگنوں تجر آئے وفا انتہائے دلچیں ہے دیکھے جا رہا تھا وفا نے نظریں جھکالیں تھیں اسنے میں نوکر پائی لیے جلا آر ہاتھا ساحر نے غٹا غث یانی پیاتھا

بہت بیاری لگ رنبی ہو۔۔۔ ساحر نے نظریں جو کائے کہا تھا و فا کی آئکھیں چلنے لگی تھیں کر بہت برا تھا منگیتر تو دیکھا دو کیا منگنی کی رسم بوئی۔اس نے باتھ میں بہنی اس کی انگوشی کو دیکھ کرکہا۔

ہاں ہوگئی۔ و فانے سرا ثبات میں ہلا دیا۔ او نے بیدر ہاتمہارا گفٹ میں جننا ہوں ساحر

نے ایک پیک شدہ ریبروفا کی جانب بڑھا دیا تھا جے وفانے تھوڑی پس و پیش سے تھا م لیا تھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔

رکو نال ماحر کھانا لگ چکا ہے کھا کر جانا ایسے کیسے جاؤ گے و فانے اسے رکنے کا کہا تھا تہیں و فا میں نہیں رک سکتا ایسے میں دل پہ پھر رکھ نرتمہاری خاطر آیا ہوں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں و کھے سکتا تم صرف میری ہو وہ مضبوطی ہے بولتا کھڑا ہوااوراس کی آتھوں میں دیکھنے لگا

وفانے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکالیا ساحری آگھوں میں نی آگی اس نے ایک کھے کو وفا کو بھر پورنظر ہے دیکھا اور تیز جیز قدموں سے وفا کو بھر پورنظر ہے دیکھا اور تیز جیز قدموں سے میں جیزئ سے کی بھیلنے ہی گئی تھی وہ بھا گئے ہوئے ہیزئ سے کمرے میں چلی گئی اس نے اپنے چھے کی کو کمرے کمرے میں آتے ہوئے ویکھا تھا وفا بیر پر آتے ہوئے ویکھا تھا وفا بیر ارہے تھے بال کمر پہلرا رہے تھے بال کمر پہلرا رہے تھے وروازہ بند کیا اور دو چرے وظیرے وقدم اٹھائی وفا موروز کے بیٹھی نے بیر کے بال کہ بیڈ پہلے بھر گئے تھے بسمہ آئی نے وروازہ بند کیا اور دو چر سے دھیر سے قدم اٹھائی وفا کے باس بیڈ پہر آگھی

وفاتم بینسب کیوں جان پر سبہ ربی ہوا ہے ماں باپ کو بتاؤ وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہ کریں گے بسمہ آپی نے اسکی ڈھارس بندھائی اوراہے مسئلہ ملجھانے کا کہانہ کہ دگاڑنے کا

آپی ساحرانجھی جاب کرتا ہے اس نے مجھے کوئی ابھی تک اشارہ نہیں کیا اس بات کا کہ کب ہماری شادی ہوگی میں بہت بے بس ہوں لیکن ساحرے بنانہیں روشکتی۔

وہ زاروقطار رور بی تھی اس کا ساراو جودلرز ربا تھابسمہ آپی نے شکشگی ہے اس کی جانب ویکھا اس کے بال سہلانے لگی اب وہ کربھی کیا مکتی تھی

جۇرى2015

جواب عرض 25

محمی و فانے من کی طرح اداس تھا آ ساں یہ ملکے سلیٹی اور سفیدر نگ کے ملے جلے یادل کے نگڑ ہے آ دار گی سے گھوم رہے تھے جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز کھوٹنی ہو ہلکی ملکی کن من شروع ہو چکی تھی بارش کی سوئی جیسے بلی بلی پھوارین زمیں بیار رہی تھیں و فا کھڑ گی ہے بٹی اور میز کے پاس جا بیٹی ۔ گفٹ کے او پر سے پیپر ہٹانے گلی گفٹ کھولا تو اندر سے سونے ک انگوشی لکی اثنی نازک انتہائی نفیس می اس نے ایس این نگاہوں ہے سامنے کیا اور محبت ہے د کھنے لگی اس کی آنکھوں میں محبت کے ستارے اتر آئے تھے تی کی صورت میں وہ خود بیدا ختیار ندر کھ سکی چکیوں سے رونے لگی روتے روتے وہ نیجے ز میں یہ بی بیتھ کئی وہ ہو لیے ہو لے کا بینے لگی اسے ساح نے نام کی انگوٹھی پہنی تھی مگراس نے بہنی بھی توس کے نام کی ہمہ آئی کمرے میں آئیں تھی اس کے وجود میں پھر بھی ڈرای بھی جنبش نہ ہوئی تھی وہ کسی غیرمیر ئی نقطے کی یہ نگا ہیں جمائے ہوئے ساکت ی جیمتی تھی ہیمہ آلی نے ریموٹ لیا اور ٹی وي کي اان کيا جس مي پيرگا نا چل ر ہا تھا۔ لیس د بوانی د بوانی میرے دل کو تجھ ہے محبت ہو گ ہے

تیرا ہی تقبور مجھے ہر گھڑی ہے میں دیوا نہ میں دیوانہ

اے وفا پر بڑا ترس آرہا تھا ہیمہ آپی نے آئے بڑھ کراس کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تجالیکن و فا کونسی ہے کوئی سرو کار نہ تھا وہ اپنے ہی تم میں و و بی جمع کھی سمہ آئی نے دیکھا کدائے کوئی ہوش نہیں تو وہ دھیرے ہے کمرے سے نکل گئی تھی نی وي و پہنے ہي چل ريا تھا اب کو ئي د وسرا گا ٹا شروع

> میں عشق اس کا وہ عاشقی ہے میری و ولز کی نہیں زندگی ہے میری

ہاں اگر وفا کی جمنوا ضرور بنتی اس کوسا حرکو یانے کے لیے اس کی مدو کرتی وہ گہری سانس بھر کے بیٹھ تی نید ہوئے کے باوجود وہ وفائے حذبات مجھ عَلَىٰ مَكُن عَالات كے بیش ونظروہ جی تھی روحیل اوروفا کی شاوی کی بات پہلے بھی اشار دں کنا بوں میں چلتی تھی لیکن و فاکے ابو جلدی ایکدم ہے اس کی مثلنی کر دیں گے یہ ہمہ آبی کو اندازہ نہ تھا انہوں نے تو دو دن میں خریداری بھی کی تھی بال و فا ہے البتہ انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی انہوں نے وفا کو گلے سے لگالیا وفاان کے گلے سے لگ کر بہت شدت ہے گریہ وزاری کرنے لگی۔

تجهراز میں میرے سینے میں دن کم بین میرے جسے میں مجمع دهيرے دهيرے كينداد مجھے اینے دل میں رہنے دو ميري بوممل بليس كہتى ہيں میں سب کچھ کھونا جا ہتی ہوں بس تيري ہونا جا ہتی ہوں عجب خوا بنش میں کھو جا وُل تيري گوديس مرر كه كرموجاؤن مجھے یہ احسان تو کر دو اک دن میرے نام تو کردو بھرنہ میں لوٹ کے آؤں گی نی تجھ کو بھی ستاؤں گی ميديمراتم توعده ي اب بتادو جوبھی ارادہ ہے د فا آج آفس نہیں گئی تھی ساحر کا اس ہے

صرف مو بائل ہے ہی رابطہ تھا و فا کی صحت تھیک نہ ہونے کے باعث وہ آفس میں نہ جاسکی گھر میں ہمیہ آئی اور اس کے علاوہ کوئی نہ قفاو فانے اوا می ے سر گھڑ کی ہے تکالیا اور جالی ہے دور یا ہرلان کا منظرد کیمنے لگی ساری رات وہ بے چینی ہے سونہ سکی

2015(J)

جوارعم 26

FOR PAKISTAN

ہوئے تھے صاف کرتے ہوئے بول۔ او کے پلیز رونا نہ میں تمہارا ہی ہوں صرف تمہارا ساحرنے اے بے پنالفین کا ساتھ جود یا تھا

ساحر پلیز مجھے اکیلے ہونے دو پچھلحوں کے لیے و فااپنی سرخ آ تکھیں یو نچھتے ہوئے ہو لیکھی وفاتم مجھ سے بات کرو یارتمہارا دل بہل جائے گا اگرابتم آقی ہوئی ناتو میں نے مہیں و ہاں سے زبردی چند کھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا تھاتمہارا دل بھی سنجل جاتا ابتہیں گھر ہے کیے لاسکتا ہوں میری جان وہمسلیبت سے بولااس كى آ وازېھى افسرد گى تھى ملال كا تا نرتھا و فالمجھے نہ بولی رونا اب اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ رولی رہی ساحر نے مو ہائل کال ہے لگائے رکھا تھا کہ ٹنا یدائں ادائں بلبل کی آواز س لےرونے ہے اس کے دل کا بوجھ حتم تو نہیں ہوگا گر کم ضرور ہو جائے گا و وادات بلبل کی طرح بينحى هي اس كي آنكھيں پقر ائي ہو ئي تھي لہجہ بھيگا تھا ول ہے دروے جورتھا کوئی نہتھا اس کا وروسیجھنے دالا نوٹ کر وہ ساحر ہے محبت کرتی تھی وفائے مو ہائل ہند کرویا تھا اور بیٹے گئی تھی افسر دگی ہے مخمل وجود کے ساتھ مہ

کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تیری یاد کا

کہ بدلا ہی تبیں جاناں تمہارے بعد کا موسم تہیں بدلاتو بدل کے دیکھ لو تمہارے مرانے ہے دل ناشاد کا موسم رتو ل کا قاعدہ ہے وقت یہ آئی ہیں جانی ہیں شِبر میں کیوں رک گیا سی کی فریا د کا موسم کہیں ہے اس حسین آ واز کی خوشبو یکارے

تواس کے ساتھ بدلے گادل برباد کا موسم

نی وی کے شور میں وفا کومو بائل جونجانے ک ہے نج رہا تھا لائٹ آف ہوگئ تھی وفانے تب موہائل کی آ وازی وہ دیوانہ وارموہائل کے یاس کیکی فون ساحر کا تھا اس ا ثنامیں لائٹ پھر آگئی همی گانا چل ر با تفاقل والیوم می*س* 

و فانے ہیلوکیا وہ انجھی بھی رور ہی تھی آنکھوں

ے آنورو ک مرعت سے بہدر ہے تھے جان کیسی ہو بری محبت سے یکارا گیا تھا و فا کچھ نه يو لي بس رو بي ربي ساحر وم خو دره گيا وه دیگ رہ گیا تھا کہ و فاسے اتنا جا ہتی ہے گا تا بج ریا تھا شایداس کی آواز ساحر تک بھی جار ہی تھی لیکن و یوا کی لڑ کی میں زیاد وکھی یا گانا ایسا ہوتا جا ہے تھا

و ولا کائیں زندگی ہے میری ہیو و فاتم <u>مجھے</u> من ربی ہو۔۔ساحر پریشانی ہے کو یا ہوا۔

ہاں ۔ ۔ و فا اتنا ہی بول یا کی تھی اسے افسوس تھا چھتاوا تھا ساحر کے نہ ملنے کا۔

د فا ميري چان کيا انجمي بھي <u>مجھے</u>ل عکتي ہووہ بے قرار ہوا شاید محبت کرنے والے یوٹمی بے قرار ہوتے ہیں دہ محبت میں جیتے ہیں مرتے ہیں الہیں محبت کے سوائی چھ بھی نظر تہیں آتا صرف اپنے محبوب کی محبت ہی نظر آئی ہے۔

نبیسِ ساحر میں آئ گھریہ ہوں آفی نہیں گئ کل ملوں گی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی رو نے

او کے ضرور آٹھ بجے میں بھی کل کالج نہیں جاؤں گا یارک میں آنا میں وباں ہے مہیں لے چاؤں گا ساحر بے خوٹی ہے بولانھاا ہے بھلاکسی کا كيول ذربوتا ديوانه جوتهامحبت كابه

او کے میں اُ جاؤں گی تم ضرور آنا میں تنہیں ملنے کو بے تاب ہوں وفا چبرے بدآ نسو جوبگھرے

جنوري **2015** 

جوارع ص 27

ہم عبت کرنے والے بہت ببور بولے ہیں ساحر نے وفاکودلا سے دیئے وفا تھر تھرکانی رہی تھی۔

ہم ایک ہوجا نمیں گے بہت جلد۔ ساحر نے جائی ہے وفا کے سامنے اعتراف کیا۔
نے جائی ہے وفا کے سامنے اعتراف کیا۔
پھر دہ روز روز کی علطی نے لطمی ملنے کے کرتے جارے بھے ان کی ایک غلطی نے سے بہت برا جونے والا تھا آگر و واس غلطی میں پہلے دن ہے بہت برا بہونے والا تھا آگر و واس غلطی میں پہلے دن ہے بی مبتلانہ ہوتے تو شایدل بھی جاتے ۔
مباحر نے وفا سے خوب باتیں کیس اس این

ماحر نے دفا سے خوب ہاتیں کیں اس اپنی محبت کا بہت اعتبار دلایا دھو کے سے دورشہر کے خواب دگھائے و وہ مجھدار ہونے کے باوجود بھی نا تہیں نہیں نہیں نہیں نہیں خواب دکھائے وہ محلال اور ظالم دنیا کا انہیں نہیں خبرتھی کہ دنیا کیا کہ سُلے ہیں۔

بری سیست میں میں اور اسکے میں میں میں کے اس جہاں میں بھی وفا کا اس جہاں میں بھی وفا کا اور اسکے جہاں میں بھی وفا کا اول میں کا حوصد لوٹ آیاوہ مشرادی

رؤ گی ساحر نے اس کے چبرے پیانظریں جما سربوجھا دفا شرم سے حیا کے مارے سر جھاکا لیا کیونکہ دونظری محبت ہے اسے تک ربی تھیں۔

ہم بہت المجھی ہوون پر بیوں کی طرح حسین ہو منٹنی کے جوڑے میں پری لگ ربی ہو میں وہاں سے چلا آیا تھا اگر مزید وہال دکتا تو معاملہ گڑیز ہو جانا تھا وہ دھیرے دھیرے سے امرت سے اس شے کا نوں میں تھول ریا تھا۔

ایک منٹ وفانے کہااورا نے بیک سے کچھ ذھونڈ نے گئی ہاتھ بیگ سے نکالامٹنی کھول کرآ گے کی ساحر نے وفا کا بایاں ہاتھ کی ساحر نے وفا کا بایاں ہاتھ کیر کرشہری انگلی میں انگوشی بہنا دی۔

الواب ہماری مثلنی ہوگئی ساحر نے اس کے ہاتھ سے دوسری انگوشی اتار کے اسے تھا دی وفا

باتھ سے دوسری اللوظی اتار کے اے تھا دی وفا نے بیک میں رکھ دی۔۔اس وجہ سے تم رور بی تھی

و قا آئی ہید بید نیٹ کی اورائیے او پر چاور کی وہ کا گئی کی گئر یا کی طرح لگ رہی تھی آئیجیں کیلی ہوگئی تھی اس کا گئی گئی تھی اس کا گئی گئی گئی اور بنا گریا کی آئیکھیں کسی نے تو ز دی ہوں اور بنا آئیکھوں کے رہے کا تعین نہ کر سکتی ہو۔ آئیکھوں کے رہے کا تعین نہ کر سکتی ہو۔ وہی ہوانا تیرادل بھر گیا مجھ سے

میں نے کہا بھی تھا محبت نہیں جوتم کرتے ہو اگلی صبح وه انفی تیار جو کرسیدهی یا رک چلی گئی اے اب آفس ہے کیا کسی ہے بھی دلچیل نہ تھی اے اب صرف ساحر کو یا ناتھا ہر صورت ۔ ساحر سلے سے بی اس کے انتظار میں بینا ہوا تھ سفید شرب بليك بينك وه النتبائي وجيهه لك ربا تفاوف اس کے چھپے بیٹھی اس نے بائیک اینارٹ کی اور ہواؤں میں از نے گئے تھے والمائی جگیریہ آئے تھے جہاں وہ پہیے بھی گئی بار ملا قاتیل کر چکے تھے با نیک رکی وفااتر می ساحرمز او فاایک ایسے جوازی کی طرح لگ ربی بھی جس کا سب پچھالٹ چکا ہو کا لے کینے ول کالی حاور جواب سے اتر چکی تھی عزے واقعی سب کی ایر چکی تھی ساحر نے دیکھا وہ بهت حسيس لگ ربی تھي بہت کوئی حسين وہ کوئی مقابلد حسن بھی جیت سلق تھی ساحر جو یا نیک ہے نیک اگائے کھڑا تھا ایک دم سیدها جوا اور آ ہے تب روی سے چنتا ہوا وفائے یاس آیا و فانے اس کی جانب دیکھااس کا ضبط کھوسا گیا ساحر کے گلے لگ کے خوب رونی سا حربھی اس کے ساتھ رونے گلے

ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں محبت کواوڑ ھتے سوتے ہیں محبت کو چھوڑ تے مرتے ہیں محبت کو کرتے اجزتے ہیں محبت کو کراتے سنجھلتے ہیں ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں

جۇرى2015

جواب عرض 28

محبت آخرای حصه

فریفتہ ہوا تھا انہوں نے بی لگتا ہے ساحرکو مار نا تھا وفا اگر پڑھائی ختم نہ بھی ہوئی تو تم سے شادی کرنی بڑے گی کوئی حل نکالوناں۔

تم فکر مت کرنا میں حل نکالوں گا وفا کی الجھن اب ساحر نے رفع وفع کروی تھی۔ چلیں کافی نائم ہو گیا ہے ساحر نے رست والح و کی حق ہوئے کہا جہاں اس وقت دن کے بارہ جب رہے تھے وہ ضبح آٹھ بیج کے آئے ہوئے تھے

چلوساحرنے کہا۔ وفانے چاور درست کی سر یہ تو ساحرنے کہا۔

و فا دل بہت اداس ہے لگتا ہے پھر بھی نہیں ملیں گئے ساحرافسرد و کھڑ اہو گیااس کے چبرے پہ حزان دو ملال کی گہری پر چھا ٹیال تھیں۔

ا چھا سا حرائے دیکھ کررودیا تھا وفا کے دل کو بھی بچھ ہوا تھا وہ دونوں اپنی جگد اداس تھے وفا نے ساحر کی ہے ساحر کی ہے مسکرایا

چلیں اب وفائے پوچھا۔ بال چلو۔ وہ دونوں محبت کے پنچھی اب اڑ رے تھے دونوں جدا ہوئے کیے وفا اداس اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور ساھ بھی ادای سے با نیک چلار ہاتھا۔

تیر بسواکوئی میر بے جذبات میں آئیکھوں میں دوئی ہے جو برسات میں تہیں بائے کی تخصے کوشش بہت کی گر شاید وہ کی ہے جو میں تہیں شاید وہ کئیر میر سے ہاتھ میں تہیں وہ استے دنوں بعد آفس میں آئی تھی اس کا ول کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا وہ سر کری کی پشت ول کسی اور بی جہاں میں تھی اس نے پھر خود کو شمینا اور بے دلی ہے کام کرنے گئی کیونکہ اس کا تسمینا اور بے دلی ہے کام کرنے گئی کیونکہ اس کا

کہ جمار کی مثلی نہیں ہوئی وفانے سرا ثبات میں ہلا دیا۔

ہاں۔۔۔ اس کے تیج بولنے بہ ساح نے اسے چھوٹی ہے چپت سر پررسیدگ اب خوش ہو۔ ہاں خوش ہوں

وہ او نجی آ واز میں بولی اور کھلکھلا کے ہنی تھی ساحمہ نے بھر بور وارفکی دیوانگی لیے اس سمت نظریں کی تھی جواتی پری ہے تکی ہوئی تھی

نظریل کی کی جواتی پرق یہ کی ہوئی کی اچھاایک بات یو چھوں ۔وفا پرانی جو بن

میں لوٹ آئی تھی شِرار تی انداز میں لوٹ آئی تھی شِرار تی انداز

اب جان کہو میرے سامنے آنکھوں ہے با تمیں کرتی ای سے ساحرکووہ دل کے قریب مگی تھی ساحر سامنے نظراً نے پائی کے جیشے کو دیکھنے لگا جہاں او نبچائی سے پنچے پائی گر رہا تھ مشکل ہے بہت وہ ایک آنکھ دیا کے بوں وفانے اپنے ہے ناخن اس کے کند جے پر ہوست کردیے۔

اوہ و چڑیل ایکنینگ کرتے ہوئے بول ناخن اے داقعی چھے تھے یہ خوفناک ذائجسٹ نہیں ہے

میں بھی خوفناک ذائجسٹ کی چڑیل نہیں ہوں میں تو جواب عرض کی مچی کہانیوں والی محبت والی پری ہوں وہ اک اوا ہے بولی ساحر لبوں پہ ماتھ رکھ کر لمکا سا ہنساتھ

اچھا پری صاحبہ میری جان دونوں ایک دوسر کے گئے تھے محبت سے عقیدت سے عقال کررہا تھا ابھی بھی وہ اداس ہو گئے تھے واپسی کا سفر دقیا نہیں تھا بھینا تھا دکھ ہے بی تھے واپسی کا سفر دقیا نہیں تھا یقینا تھا دکھ ہے بی پچھتا و ہے دیتا ہے وفائے دکھیں اٹھا کر پچھتا و ہے دیتا ہے وفائے دکھیں اٹھا کر پچھیا ساحر کو اس کی بیس آپ آپسی ایس کی آپسی سے بی چھیا ساحر کو اس کی بیس تھی وہ انہیں پہری آپسی بیس تھی وہ انہیں پ

جوارع ص 29

محبت آخری حصہ

من کل رات ہے خراب تھا اسے کچھاور ہی شک ہور ہاتھا وہ اینے شک کی تقیدیق کے لیے جلدی جلدی کام کرنے لگی تھی چھٹی کے وقت اس نے ز و بی کو بھی بتایا ز و بی تو جِپ کی جیپ ر و گِی کھی وہ دونوں پیدل ہی ہیتال کی طرف روانہ ہوسٹیں کہ وا کو ایک زور کا چکر آیا اور وه لژ کھڑا کر تواز ن برقر ار نہ رکھ یائی اور کر گئی زونی نے آگے بڑھ کر ا ہے۔ سنجالا اور اٹھنے میں اس کی بدو کی ہیتال آجاکا تفاوه اندرلئیں بایری آئی جب ڈاکٹرو فا اور زولی ک رپورټ د کچه کلی زونی ساته جو کلی دونول کو

اللسكيوز مى --- - مساوفا آب كے ليے الجھی خوشخبری ہے آب پریکٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے اِن دونوں کے حواس سلب کر لیے تھے وه د ونو ل نا مجھی کی کیفیت میں ڈِ اکٹر کو میکنے آئی

تھنڈے کینے آئے گئے اگر دونوں کے گھروالوں

میں ہے کوئی انہیں یہاں و مکھ لیتا تو۔

زوبی نے جلدی سے بو چھا کیا مطلب

یہ مال بننے والی ہے اب کی بار دونوں کے رِبُّكُ ارْ يُلْحَدُ وِ فَا كَا جِهِرِهِ بِيلًا يَرْ كَيَا تَهَا بُونُوْلِ بِهِ سکری جم کنی تھی سارا کا سارا جسم کرزنے لگا تھا زولی نے ڈاکٹر ہے نظریں بچا کے اس کا ہاتھ تھا ماا ورسلی دی \_آ پ غالباان کی نند ہیں آ پ کو کچھ اویات لکھ دیتی ہوں انہیں با قائدگی ہے گھلائیں ڈاکٹر ان کی دل کیفیت ہے بے خبر جانے کیا کیا یو لے جار بی ھی

وفا کے چر چلنے سے انکاری تھے خوف و دہشت کے سانے اس کے بورے وجود پیہ تھے زوبی نے ڈاکٹر کی قیس اوا کی اور وفا کو لے کر ہپتال ہے با ہرنگل آئی دونوں خاموش تھیں الفاظ توبهت تحيظراس ونت كجيجي كهناعبث تعا

وفاتم ساح ہے کہواب اے کیا کرنا ہے میرے خیال میں تو شادی کرلود ونوں۔۔ یہی بہتر ہے دوسری صورت بربادی ہے وہ برسی بوڑھیوں جیسی باباتمل کر کے مجھانے تکی وفا کا رنگ برف کی طرح سفید پر گیا تھا وہ ایک جانب دیوار ہے لگ کنی اور روینے لکی یہاں لوگوں کی آید رفت نہ ہونے کے برابرتھی زونی اس کی کیفیت کوسمجھ علتی تھی زونی کواس پیرس آیا تھا

کیا محبت انسان کو ہر بادی بی دیتی ہے زولی نے صرف سو حیاتھا ہر طرف سے جھر جھری کی تھی۔ وفایہاں سے چلو پلک ہے چلویارک وہاں تنبائی ے اس سکے کاحل نکا گئے ہیں جو صرف ساحر کو ہی معلوم ہے اس کا تمبر مجھے دو میں اس کو یارک میں بلا کر بات کرنی ہوں زوبی نے اے باتھوں ہے پکر کر مجھایا

اس کے اتنا کہنے پہ وفا اس کے ساتھ جل وی کیکن شکتہ قدموں ہے یارک میں جہنے کر ایک تنبائی گوشے میں بیٹے کر اس نے ساحر کو جلدی یارک میں پہنچنے کا کہا چند منٹوں میں ساحر یارک ٱتا ہوا نظر آیا وہ نا جمل کی کیفیت میں وفا کو تکنے لگا بلا جواز کے وہ اب اسے کیا کبد سکتا تھا زولی قدرے سائیڈیہ ہوئی ساحرنے وفاسے یو چھا۔ و فا جان خیریت تو ہے وہ الفت سے بولا۔ ساح میں تمہارے نیچے کی مال بنے والی

جیے ہی و فاکی آ وازنگلی ساحر نے و فاکا ہاتھ تھام رکھا تھا و فا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں ہے جھوٹ گیا اے لگا وفانے کوئی سیسہ یگلا کے اس کے کا نوں میں انڈیل دیا ہو۔

کیا وہ حیرت کی اتھا ہ گہرا ئیوں میں تھا اس کے چود ہ طبق روئن ہو گئے تھے اے اب و فا کے رونے کی دجہ مجھ آئی تھی وہ پہلے یہ سب مجھنے ہے

جوري 2015

جوارع م عم 30

قاصر تھا جب ساحر کو ہوش آیا تو اس نے وفا سے یو چھا۔

کیا میرے ساتھ شادی کروگی ہم ابھی کورٹ میرج کر لیتے ہیں

وہ چیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے گئے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے اس نے روش چیرے کے ساتھ ہاں ہی سر ہلا دیا ساحر چیکے سے مشکرایا اوراس کا وہ آنسو جو اس کے گالوں یہ جم ساگیا تھا نری سے اپنے ابنی ایور وونوں نئی منزل کی جانب باتھوں پہ اٹھا لیا اور وونوں نئی منزل کی جانب برواز کرنے گئے وفا کو یقین نہ آر ہاتھا کہ جودودن بہلے سوگ میں یہ سوچتی رہی تھی کہ کیے ملیں گے آج ایک ہونے وفا کا پوچھے تو دہ لاعلی کا ایک ہونے وہ لاعلی کا انکر کوئی اس سے وفا کا پوچھے تو دہ لاعلی کا اظہار کردے۔

وفا اورساحرنی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے وفائے گھر کال کی اور بتایا۔ ۴

امال جان مجھے ڈھونڈ نے کی کوشش مت سے سے گا میں نے اپنی اپند کی شادی کرلی ہے دھونڈ و را شہر میں پیٹاتو اپنی ہی بدنای ہوگی اور فون بند کردیا جواب سے بغیر۔

ہائے میرے فدایہ دن ویکھنے سے پہلے میں مرکبوں نہ گئی فون وفائی مماکی جگہ روخیل نے اٹھایاس نے بیسب کو بتا کے چپ رہنے کا اثبار و کیا روخیل پریشان تایا تائی چاچا چچی بسمہ آپی حیران و پریشان اورا یک دوسرے سے لا تعلقی لگ رہے تھے صدمہ جو اتنا بڑا تھا جب کرجا نمیں چچی وفا آپ کی اکلوتی بٹی ہے آپ اِس کے لیے دیا وفا آپ کی اکلوتی بٹی ہے آپ اِس کے لیے دیا

كري يوں اكثر منہ سے نكالى كئيں باتيں يورى

ہو جائی ہیں اعظے دن وفا کی اماں تو صدے ہے چور

ا گلے جہال روانہ ہو گئیں تھیں وفا کے ابا خاموش شکتہ نڈھال لگ رہے تھے ضیعت العمر وقت سے سلے لگ رہے تھے کئی نے دفا کو ڈھونڈ نے ک توشش نہ کی تھی اور نال کسی نے کرنی تھی

> آ وُ گھو جا کمیں ان نیندوں میں یادوں میں راتوں میں خوابوں میں راحتوں میں چا ہتوں میں مختوں میں آ ہنوں میں انتظار میں

وہ اب جوخواب ہونے میں ان کھوں میں گھو جا کھیں۔

وہ آنے کوتو کورٹ میر ج کرے ساحر کے ساتھ آگی تھی لیکن اسے شدید مشکلات کا سامنا پہلے دن سے ہی سرنا پر اتھا اس نے سمجھا تھا کہ زندگی بھولوں کی تیج ہوگی بیصر نے اس کی بھول تھی وہ جب بسلے دن وفا کو گھر لے آیا تھا ساحر کی مال برتن دھور بی تھی ساحر کے ساتھ انجانی لڑکی کو دیکھا تو صد ہے کے مارے اٹھا گھڑی ہوئی تھیں ان کا بیٹا انتہائی حد تک نثر نف تھا

ساحر ہیں۔ ہیں۔ لڑکی۔ کون ہے۔ تیرے ساتھ ووافک افک کر بولی تھیں ان کی آواز گلے سے مارے جیرت کے نکل ندری تھی۔ ماں ساحر نے ایک نظروفا کیطرف ڈالی اور دوسری ماں کی جانب

2015 335

جواب عرض 31

بیمیری بوی ب بس اس سے شادی ارکے

ان کی آ عصی حرت سے اہل یویں وہ بجيب خطرناك تيور ليے وفاكو ديمھنے تكي وفاكوان نظروں سے خوف سا آیاتو ساحر کے بیجیے حجیب گی جلا جا اس اڑ کی کو جہاں سے لایا ہے وہی یر چھوڑ آ اس کم بخت کے لیے میر ہے گھر میں جگہیں ے دہ اشتعال انگیز کہے میں جلائی پیرجانے بنا کہ ان کے بینا کا سراسرساراقصور ہے

امال میں اے جھوڑنے کے لیے نہیں لایا کیونکہ بیمیرے بچے کی ماں بننے والی ہے انکشافات برانکشافات وه نفرت سے منہ موژ نرکفزی ہوئی تھی۔

کب ہے ہے جیرے رخ موڑا موال کیا تھا

امال تيم ت ماه كار دو سر جھكا كر يولا طَّنَا بِكَا رِجُوتُهَا اور وِ فَامْعِصُومُ صُورِ تِ لِيَّے ان كَي**َنِيُّ** تفتكو ہے جار ہی تھی

مطلب بچہ تین ماہ میں ہے اس کی کو کہ میں بادرشادی آئ نه بابانه تحقیم میں نے جو کہا ہے وهُ مرد وهُ مرجدارةَ دارُ مِن جِلا ني تحين بادلول كَي ً نز ً کڑ اہٹ ہے بھی زیادہ رعب ودیدیا ان کے لہجے میںعود کرآیا تھاوفا قدرے سہم کئی

مجھے بیتو بتاؤ بچہ بچھ ماہ پہلے کا ہے اور شادی تونے آئ کی ہے جانے س کے برے کامول کی سزا تیرے سر ہے جھوڑ آاے وہ نخوت ہے ۽ حاري

ا سے لڑکی وہ اب و فاکے سامنے کھڑی تھی و فا کا دل پینے ہی خوف ہے لزرر ہاتھا اگر ساحرا ہے حصور آیا کہیں تو وہ جائے گی کہاں چلی جایہاں ے اس کی مقلی پہلے بجین کی کررکھی ہے میں نے اس کی منگتیر اور بیا یک دوس سے پرواری صدیقے

جاتے ہیں یع ہیں تو بلائن کے کہال سے جارے سروں پر حکومت کرنے چلی آئی جانے کس کا بچہ ا تُعالا ني و د

زبان ے فرعونیت بول ری تھی جیج چیخ کے سارے گھر کو سریر اٹھارکھا تھا آس یا ی کے گھرئے رہائتی چھتوں پر چڑھ کے تماشہ دیکھنے لکی ساحرنے جونبی وفا کو ہاز وے پکڑ ااور کمرے میں لے آیا ہے سخن میں ساحر کی ماں بول بول کے ہیں تھک ربی تھی

طا ہے جو بھی کہیں زیانے والے ڈرتے میں دل لگانے والے ہم من جائیں مے مرند کم ہوں کے بھاری واستان سانے والے ہمیں خبرتھی اس محبت کی ہیں راد محبت میں جمیلے آنے والے شب بستی تاریک اجزئ کھی ہم

بن تھے اک نہ اسے بھلانے والے ساحر کیا ہوگا اب مجھے بہت تمہاری مال ہے خطرہ ہے۔ ساحرتم نے ان کا روید دیکھا میرے ساتھ کیسا ہتک آ میز نفا وہ روہائی کہیج میں کویا ہوئی سائر خاموثی ہےاہے و کھے گیا

و فا المرحمين سولي پر بھی وہ چڑھا نمیں ممہیں چڑ ھٹا پڑے گا ان کی جلی تئی یا تیں ہی اب ہمارے

ساحرلگنا تھا پہلے ہی مرحطے میں کو یا بار جیفا تقا وفا وم ساد ھے اسے سنے کی اسے سیے لفظوں میں اپنی قدرمعلوم ہو چئی تھی وہ صوبنے پر کرنے کے سے انداز میں بینی تنی ۔ اس نے یہ کیمے سوچ لیا تھا کہ ماں یا ہے کو جھوڑ کے آئی تھی اب سب ٹھیک تھا وہ خود کیج فیصلہ کرنا جانتی ہے ہیاں کی خام خیالی تھی ای دوران حاجرہ بیکم ساحر کی ماں كرے ميں آئن برى زور سے درواز و فولا اور بھیری شیر ٹی کی طرح اندر کمرے میں آئی وفا

جنوري 2015

جواب عرض 32

محی گھٹا کیں وفانے ہاتھ مندوھویا ہی تھا کہ جاند کی طرح چہرہ نور میں نہایا ہوا اس حد تک سندر لگ رہی تھی کہ سورج ہجی حجب جائے اے آج اپنا من اداس لگ رہا تھا انتہائی دلگرفتہ حساس می وفا اپنی بر ہاوی ہے ہے نجر چپ چاپ ساحر کے خیالوں میں تھی اسی اثنا میں گھر کا بر اور وازہ جو کہ حاجر وہی کھلا وفا اپنی حاجر وہی کھی اور حاجرہ بیگم کی تیز و تند نظروں دھیان ہے چونکی اور حاجرہ بیگم کی تیز و تند نظروں ہے میں تھی آئی اس نے بیئر پر معاصر کی اس خیابی ان شروع آئی اس نے بیئر پر معاجرہ بینے کر ماجرہ بینے کم میں تھی اس کے بیٹر پر ماجرہ بینے کا میں میں تھی اس کے بیٹر پر ماجرہ بینے کا میں میں تھی اس کے بیٹر پر ماجرہ بینے کا میں میں تھی اس کے تعرفوں میں بینے کا میں میں تمنی ساجرہ یا اس کے تدموں میں بینے کا میں میں تاجرہ یا اس کے تدموں میں بینے کا میں تا کہ بینے کا ورساحر کو اویر اسینے ساتھ بینے کا اس کے تدموں میں بینے وہ یونگی اور ساحر کو اویر اسینے ساتھ بینے کا میں میں تھی جینے کا مین میں تھی جینے کا میں میں تاجرہ کی اور ساحر کو اویر اسینے ساتھ بینے کا میں تاجہ بینے کا میں تاجہ بینے کا میں تاجہ بینے کا میں تھی جینے کا میں تاجہ بینے کا میں تھی جینے کا میں تاجہ بینے کا میں تاجہ بینے کا میں تھی جینے کا میں تاجہ بینے کا کہ بین کی اور ساحر کو اور یہ اسینے ساتھ بینے کا کہ بین کی کو اور بی اسینے ساتھ بینے کا کہ بین کی اور ساحر کو اور بی اسینے ساتھ بینے کا کہ بینے کا کہ بین کی کی کو کی کی کو کی

میں ہواہے ساحرآ پررو کیوں دہ ہیں وفا کے جلدی سنتہ باؤں سمیٹ لیے اورس فریت بع حیما

ا نتارہ کیا جے ساحمہ نے نظم انداز کردیا وفا کے

چہرے کو جی تھر کے دیکھنا اور رودیا وفاحیران تھی

اس کے اس اندازیر اوراس کے قدموں کو ماتھ

<u> بحص</u> معانف کر آینا جان به

اس ئے ساتھ بی ساجرا ٹھائی کی بیٹائی کو چوں اور تیز رفتاری سے وفا ہو ۔ پھی کہنے کا موقع دیے ابنی باہر چلا گیا وفا سششدراس کے انداز پر حیران تھی وہ سششدری درواز کے ملتے پردے کو دیکھے جار بی تھی کہ جا جراں بیم اندرآئی

اے چھور کی جل باہر بنجایت آئی ہے تیرا فیصلہ کرنے میں بی یہ بلوائی ہے پنجائیت تیرا او نجے شملے والا باب بھی آیا ہے تو بھی آجائے کیا او نج شملے والا باب بھی آیا ہے تو بھی آجائے کیا ایا گھول کے میرے بیئے کو پلائی رہی ہے نصیب جوابھی اینے سانس بھی بحال نہ کر پائی تھی قدرے چو تک کر سنبھلی بینے گئ

اب آتے ہیں بیوی کے چونچلے شروع ہوگئے ہیں چل میرے ساتھ مجھے بچھ سے پچھ باتیں کرئی ہیں حاجرہ بیٹم جسے ہی آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ایسے ہی ساحر کو لیٹے جلی گئی

وفا گواب تیج معنوں میں اپنے ماں ماپ کی قدر کا اندازہ ہواتھا گراب کافی در ہو چکی تھی اس پہلے دن ہے دن اس کمرے میں قید تھی الرق کی دنا ہی کمرے میں قید تھی الروہ حین میں تھی تو اس کی ساس الت بنرم قدم منہوں س کی بلا ہا رہ سے سریر بر بھانے آئی ہے ایسے نقر ہے سنے وسطے وہ بھی جمی تو جب جاپ سبہ جائی اور بھی جھنجال الے ساتر سے شکایت سب جائی اور بھی جوجال الے ساتر سے شکایت سروی وہ جب سریا ہا اس کی جہتے ہیں بھی اس خاموانی تھی بڑئی جان ہوا۔

اب تو اکثر ساح بھی اس کے کمرے میں نہ آتا وفا پوچھتی تو امتحان بڑھنے کی فرمہ داری کا بہانہ آتا وفا خوصی تو موجاتی وہ اگر ساحر کی مال کے گھر بیں تھی تو صرف ساحر کی وجہ ہے

جؤري 2015

جواب عرض 33

محبت آخری حصہ

انہوں نے رعب ودیدیا ہے کہا اورنخوت ے سر جھنک کے چلی گئی وفا کے اور ساتو ل آ سان کرے تھے اعتبار رونی کی دھجیوں کی طرح حتم ہواتھ وہ بھر ہے جسم وجان کے ساتھ بیکھی ر بی پھرِ اس میں بجل کی سی لہر دوڑی وہ اتھی اور با ہرنگی یا ہر کا فی سارا ہجوم اکٹھاتھا جو نہی اس کے باپ کی و فایر نظریزی تو و و انھا اور محبت ہے دیوانہ وارو فاکی ظرف بڑھاتھااور و فاکو سینے ہے لگالیا وفا ذرا نہ روئی اس کے آنسوختم ہو چکے تھے اس نے اپنے سارے ہجوم میں ہے اس بے وفا کو دیکھا جو ہرفتم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ رہے کے خواب بنے کا سے بانے کے ساحر کی نگاہیں زبن پر گڑھی تھی جیسے وہ زنین ہے اپنی کوئی کم شدہ چیز ڈھونڈ ریاہو وفا کی طرف ویکھنے ہے ماحرنے کریز کیا

ساحر کے ساتھ ہی اس کے پیلوسل ایک لز کی بھی تھی تبچی سنوری ہوئی جسے ساحر کی ماں اس کی بیوی کہیر ہی تھی ہے۔ سایا و فاکو جار ہاتھا جبکہ ساحر کی ماں تیامی نظروں ہے وفا کو بھی گھور رہی تھی بسمد آبی بھی آنی تھیں ساتھ روحیل اس کے کزن وہ بھی وانستہ وفا کی طرف دیکھنے ہے بے نیازی برت رے تھا بازار وقطاراب رورے تھا اس ے گھر چھوڑنے کے گلے شکوے کررے تھے اے کچھ سائی نہ دے رہاتھا اسے صرف ساحر اوراس کی نی نو علی دلہن دکھائی دے رہی تھی معافی تو وہ وفا سے کیے ما نگ گیا تھا جبکہ وفا نے ول میں تہیے کرلیا تھا کہ اے قیامیت بھی معاف نہ کرے کی اہانے اپنا صافہ ان دیکھی کر دیے جھاڑا اوردوبارہ کندھے پر پھیلا لیا اور جاکے پنجائت مِن بينه كنه -

و فا ادهر آ ؤ ۔ ۔ اتن اپنائیت بھری آ واز ولہجہ بسمدآ کی کا اس کے اپنے پیارے وفا مردہ قدموں

ہے چکتی و ہال تک جہاں پر حیاریا کچ حیاریا ئیوں یر ساحر کی مال نے کافی لوگ ا کھنے کرر کھے تھے تماشہ بہن وفانے دل میں کہا اورایل آ تھھوں کو یا حریر نکاویا ساحر نے تو آئھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں ساحروہ ساحر کے مین سریر جا کے بیجی ا الرکی بیجھے ہت اپنی پر جھائیاں میرے بہویرنہ ڈالوو ہ نفرت سے پھٹکاری تھی و فاا دھر ہی کھڑی رہی اور پنجایت میں آئے

لوگوں سے کہنے لکی

آپ لوگ جا سکتے ہو میں اپنا معامد خود ختم کرلول کی

و فاقتدر ہے درشتی ہے بولی چٹانوں کی سحتی اس کے کہے میں درآئی

الرکی ہم بوے ہیں ای لیے آئے ہیں تم حوصل رکھوا یک برسے بزرگ نے کہا حوصلہ بی تو نہیں ہے اس میں حاجر دبیکم نے

كهاتها آپ دپ رہے جھے اپنا کام خود کرنا ہے

جے آ ب لوگوں نے طلاق بی دین ہے تو دے ویں انتظار س بات کا ہے بال وہ سالس لینے کو رکی جس طرح آپ کے بیٹے نے جان ہو جھ کر میرے ساتھ کیا وہ نا قابل معانی ہے آپ نے کیا مٹے کو رہنگھایا تھا کہ مجت کے نام پر معصوم لڑ کیوں کی عز تول ہے کھیلٹا ہونہہ آ جے جیسی ماسمی اپنی انا کے زغم میں بچول کی تربیت پر دھیان میں دیق اوربس جيختي جنگھاڙڻي رہتي ہيں

وفانے قدرے چبا چباکے کہااور پھر ساحر کی جانب مزی وفا کی آنکھوں میں محبت کے دیب جلے تھے۔

ساحرتم نے مجھ سے کہاہوتا میں خود تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی میرا تماشہ لگانے کی کیا ضرورت تھی وہ استہزائیہ ہمی اس کی آ تھوں میں تمی تھی

جواب عرض 34 جورى 2015

ہم نے خودگوآ بادگر نا ہے عروج کی میں بیانہیں ثناء م سے بیاب اظہار کرنا ہے وہ کب ہے اپنی پرانے کمرے میں ایک ہی بوزیشن پر بیٹھی تھی بسمہ آپی اس کے لیے چائے لائی تھی ساتھ روحیل بھی تھا وہ سر جھکائے ای مہرون سوٹ میں بیٹھی تھی روحیل نے کمرے میں انے سے وفا کو ذرا بھی فرق نہ پڑا روحیل نے گلا کھنکھار کے صاف کیا

وفاتم جاہوتو تیرے ماتھ اپنی باتی ماندہ زندگی بسر کر سکتی ہو جو کچھ پہلے ہوا ہے اسے بھول جاؤو فامیں تم ہے محبت کرتا ہوں خاموش محبت وفاذ رابھی نہ بلی ایک ہی پوزیشن میں جیشی

تم سوچ لوو فا کوئی جلدی نہیں روحیل یہ کہتے ہی اٹھ گھڑے ہوئے جانے کے لیے و فا كا ذي منتشر تها وه مجهي سون تسجي کے دور تھی اسے ساحر کی بے رفی یاد آ آ کے تو یا جی گئی اے اپنی پہلی ملاقات ہے لیے کے اب تُلُكُ مِن وَفَا نَبِي مِادِ آرِي تَقْيِلِ السَّهِ بِهِ بَعِي معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی مال اس کے گھر سے بھا گئے کے بعد دوسرے دن وفات یا گئی تھی اس کے ساتھ اگر اس سے بھی زیادہ براہوتا تو اس کا ا ینا مقدرتھا وہ جو مقدر بنائے کے جکر میں گئی تھی آئج تھی دامال تھی دست رہ گئی تھی جائے کپ کی یڑی تھنڈی ہوچکی تھی ایسے کوئی دلچینی ناتھی کیونکہ باتھ بازو یاؤل رھڑ سیج سلامیت ہونے کے باوجود ده خودکوا یا جج محسوس کرر بی تھی وہ رونے نگی اتی شدت ہے کہ اس کی بھکیاں بندھ گئی رات بوچکی تھی پرندیے اینے اپنے آ نیانوں تک بہنچ گئے تھے سارے گھر میں خاموثی كاراج تھا۔ سمه آيل نے اے سلانے كى كوشش

ر سے لور توا نے ہو ی ابا جان کس منہ سے جا وُں ۔ ۔ وہ کمز ورنہیں پڑنا جا ہتی تھی رونے گئی ۔

بربا فی من مرسوں کے اندہ ہوں رونانہیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اولا دجیسی بھی ہو ماں باپ دھتکار نے نہیں سینے سے لگاتے ہیں میں ابھی مرانہیں میر سے بازؤں میں دم خم ہے ابھی تیر کے لیے پچھنہ کچھ کما سکتا ہوں ابا شکتہ اور عد ھال ہے لگرے تھے

الدرہے سے
بال و فا چاچان سیجے کہدرہے ہیں گھر چلو
سمہ آپی نے بھی تا ندی و فا جب چاپ اپ اپنا ہی استہ کھر پھر جانے کے لیے تیار تھی
دن رات کھے یا دکر نا ہے
جس میں ہے ہوں تہہارے مناظر
اک ابیا جہاں آ بادکر نا ہے
ہے نغر رگ و جاں پر جومحرک
اب اب آزادکر نا ہے
د مخض ہمارا تھا بی کب
اس نے کسی اور سے اب بیار کرنا ہے
د اس نے کسی اور سے اب بیار کرنا ہے
د اس نے کسی اور سے اب بیار کرنا ہے
د اس نے کسی اور سے اب بیار کرنا ہے
د اور الفت د شت تنہائی میں

جنوري 2015

جواب عرض 35

محبت آخری حصه

کی تھی لیکن وہ خود سوگئی تھیں وفانے ساری رات
روتے روتے گزار دی تھی مجے تین ہجے تھے وفا
دھیرے سے اٹھی کئی میں گئی کائی تلاش کے بعد
اسے اس کی مطلوبہ چیزیل چکی تھی اس نے تاروں
بھرے ساہ آ سان کو ویکھا تھا ساری رات رونے
کے باعث آ تکھیں اس کی سوچ چکی تھیں ہوئے
سوچ چکی تھیں ہوئی
موج چکے تھے وفا دھیرے دھیرے چلی ہوئی
موج چکی تیندسور بی تھی
وفانے موبائل سے ساحر کا نمبرسکرین پرلایا اسے
کال ماہ ئی

ساحر بيلو بيلو آبتاره گياليكن وفا نه بولى وفا في تو حد ف ساخه أن آواز شنى هي وفا في رابط منقطع مرد يا اور برق برجيهي سم مو بالل سيدهي آري پر جيهي سم مو بالل سيدهي آري پر جيني اس بالكل سيدهي آري پر جيني اس بالكل سيدهي آري پر جيني اس بالكل سيدهي آري پر اين اس بالكل سيدهي آري پر اين اس بوني هي مراتي نيس جيني اس محبت مي بوني هي مراتي اين پر اين اس بوني هي مراتي اين پر اين اس بوني هي مراتي اين پر اين اس ما آن او وه اس بالكل تين چار جينكول ك بعد ما آن او هي اين پر الكل تين چار جينكول ك بعد ما آن اين پر انتظار مين اس كي اين پر الكل تين چار جينكول ك بعد انتظار مين اس ك ليم بالون كي چوفي سه بالون كي چوب كي بيلا آبي توا يا اس وجه سه كه محبت مين وه سرخر و بوكي شه بالون كي چوب يوسكون محبت مين وه سرخر و بوكي شه بالون كي جر سه پر سكون جي سكون محبت مين وه سرخر و بوگي شه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا كي جوب كي شه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا كي جوب كي شه بالون كي وجر سه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا كي جوب كي شه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا كي جوب كي شه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا كي جوب كي شه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا كي جوب كي سكون محبت مين وا يا يو يوب كي شه بالون كي وجر سه بي سكون محبت مين وا يوب كي دوب سه كي دوب سه بالون كي دوب سه بي سكون محبت مين وا يوب كي دوب سه بي سكون محبت مين وا يوب سكون محبت مين وا يوب كي دوب سكون محبت مين وا يوب سكون موب سكون محبت مين وا يوب سكون محبت مين وا يوب سكون موب سكون

مین سات بج گھر میں ایک کہرام مجاتھا تایا ایک دفائے سات بج گھر میں ایک کہرام مجاتھا تایا ایک دفائے دفائر دور سے بی اندازہ ہو گیا تھا آئیں کے دو فامر چکی ہے وہ اس کی خاطر بھی نہ جی سکی جس کی خاطر اس نے اپنے مال باپ کا دل وکھا یا تھا اینے دور لے تکی تھی وہ اینے کے کوچھی بے رحم دنیا ہے دور لے تکی تھی وہ

دنیا جوازل سے محبت کرنے والوں کی دشمن ہے ہم لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن شاید ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں کا تصور نہیں کرتے جوازل سے دودلوں کے ملنے میں رکاوٹ ہیں وہ اکیلا ہی تھا میری بربادی کا سبب میں سارے جہاں کو کوستاریا۔

وفا کاچرہ بالکل روش تھا روخیل آگے برسے ہاتھ رکھ کے وفا کی انگھوں کو بند کیا وفا کو انھایا اور بیڈ پرلٹا کے او پرسفید چا در کرادی روخیل اس کے روشن چرے کو دیکھنے گئے جس پرنور بی فورتھا اور بال وفا کے بال نیچے زمین برگرے تھے حالانکہ وفا آئیں بڑا سنجال کے رکھتی تھی روخیل نے بالوں کوفیتی متاب کی طرب اٹھا کے اس کے سینے پر رکھے وفا کے قد سے نے قو اس کے ان کے بیل خیے ان سے بال نھیک نہ ہوت اس کے ان کے بال خیک نہ ہوت اس کے انکول نے بیون اور رو تی ہوت وبال سے نکلے بیونکہ روخیل وفا کے منگیر نے بھی اسے نوٹ کے بیا کہ بیونکہ روخیل وفا کے منگیر نے بھی اسے نوٹ کے بیا تھی محبت ایک افسانہ ہے جو میں نے اب سانا موجوں میں بیدا کی تیز جو میں نے اب سانا موجوں میں بیدا تی محبت کا کنار و ہے بلا کی تیز خوشیو

محبت جاند کا ہے وہ محبت نام جا ہمت ہے محبت بھی آئیمیوں میں میں محبت بھی آئیمیوں میں محبت خشک بونٹوں پر محبت کھیلے ہاتھوں پر محبت ڈھلتی شاموں میں محبت گرتی ہوندوں میں محبت کرتی ہوندوں میں محبت ازتے جگنومیں

جوري 2015

جوارعض 36

محبت تأخري حصيه

شم رات گئے کے ماگوں گی

روست بہت یاد آئیں گے

کو یانی تھیں پیولوں بین نے

کو خوشبو بینے لیج تے

می جب بھی چہن می فہلوں گی

دوست بہت یاد آئیں گے

دوست بہت یاد آئیں گے

بان بھی جانا ہی بھر می نارانسی اور

می خود ہے جب بھی روھوں گی

کی دوست بہت یاد آئیں کے

می خود ہے جب بھی روھوں گی

کی دوست بہت یاد آئیں گے

کی دوست بہت یاد آئیں گے

ازیر گر ہے جو میت میری افعا کے چلے اشارے فیر ہے اس دیمن وفا کے چلے وکھا کے میرے دنازے کو مکرا کے کہا بنوں نے اب خدا کے پلے بنوں نے بات نہ پوچی تو اب خدا کے پلے

ہوئے مرکے ہم جو سوا ہوئے کیوں نہ فرق دریا نہ کہیں جنازہ افعتا، نہ کہیں مزار ہوتا تو ہے تلی کے رنگوں میں محبت بھول کی خوشبو الک دیکش نظارا ہے مجب رقب نظارا ہے محبت زندگی کا نام محبت بندگی کا نام محبت بھول کی چیال محبت ایک افسانہ ہے مصبت ہو میں نے ایک افسانہ ہے محبت ایک افسانہ ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے مصبت ہے محبت ہے مصبت ہے محبت ہے مصبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے مصبت ہے محبت ہے مصبت ہے مص

جواب عرض قارئین کرام آپ کو دفاک و فاکسی گلی مجھے اچھی گلی میں نے اس کہانی کوروتے ہوئے بہتے ہوئے کی سے خوشی سے اداس ہوتے ہوئے بے بناہ خوش ہوئے کھی سے میرے زیادہ تاثرات دکھی رہے مجھے رونا مجھی بہت آیا اندر یہ وفاکہانی تھی محبت کی اس لاکی کی جس اندر یہ وفاکہانی تھی محبت کی اس لاکی کی جس ندر بی نے محبت کو خلوص کے ساتھ نہمایا یہ دیکھے بنا کہ جس کے ساتھ دہ خلوص کے ساتھ نہمایا یہ دیکھے بنا کہ جس کے ساتھ دہ خلوص کرت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے ساتھ دہ خلوص کے ساتھ دہ خلوص کے ساتھ کی آراکی کے خلام کی خلوص کے ساتھ دہ خلوص کی اوہ بھی خلوص کے ساتھ دہ خلوص کے ساتھ کی آراکی کے خلام کی خلوص کے ساتھ کی خلوص کے ساتھ کی خلوص کے ساتھ دہ خلوص کے ساتھ کی خلوص کے خلام کی خلام کی خلام کی خلوص کے خلام کی خلوص کے خلام کی کی خلام کی خل

دوست بادآ کیس کے
جب یادکا آگن کمولوں کی
میں گزرے دنوں کو سوچوں گی
کچھ دوست بہت یاد آگیں کے
اب جانے کس محمری میں دہ
سوئے بڑے ہیں مدت سے

جورى2015

جواب عرض 37

محبت آخري حصه

### مع کے عجمد

-- كرير-دين محمد بلوج- بولان -0300.3837836

شفرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امید ہےکہ آپ خیریت سے ہول گے۔ میں آج پھراپی ایک نی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہانی ہات پڑھ کرآپ چونلیں گے سی سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے سی کو بیچ راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے بناہ جا ہے گا گرایک صورت آپ کواس سے خلص مونا پڑے گاوفا کی وفا کہانی ہے آگر آپ جا جیس تو اس کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یا سی کو منظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرويئ بين تأكمس كى ول شكني نه مواور مطابقت محض اتفاقيه موگى جس كااداره يارائثر ذمه دارنبيل "وگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے میتو آپ کو پر ھنے کے بعد بی بیتہ چلے گا۔

صحب کانسیم تحر کے وقت کا ایک بل جو کہ پھولوں پر سبنم کے مونی درختوں پر پرندوں کی جبھاہٹ خوبصورت وادیاں ہتے ہوئے جشنے جاروں طرف بہاڑ بی بہاڑ اور سفید رہمی جیسے برف سے ڈھانے ہوئے ایے محبوب ہور ہاتھ کے جسے موسم بہار کی روانی و آمد میں سارے نظارے جھوم اور ٹایتی رہے ہوں اس وان جھنے وائد ہے ڈ ھاؤ رکی ا طرف سی کام کی نسبت سے جانا پڑا میں گھر ہے تیار ہوکر ویکن اساپ کی جانب روانہ ہوا ہوہم سے بیس منت کے فاصلہ پر ہے بیدل بی چل پڑاس وقت بوندا یاندی بھی چل پر بی تھی ویکن اساب پر بینچتے ہی ویکن تیار گھڑی تھی میں ویکن میں سوار ہونے والاتھا کہ سامنے ایک بک اسال پر جواب عرض یر نگاہ پڑی جلدی ہے جا کر بک اسال ہے جواب عرض رساله خريد ليا ويكن ميں مجھے ليڈيز سیٹ سے آ کے والی سیٹ میں جگہ مل کی جواب عرض اس ليے ليا د وران مغر ميں بوريت نه ہو ميں آج آج آج مین نیندے بیدار ہوتے بی آسان پر نگاہ مطمئن ہوا تو موسم وادِی کشمیر کے جیسے نظارہ چین کرر ہاتھا بستر ہے اٹھ کرعسل کیا بھر ناشتہ کیا آج چھنی کا دن بکار گھر میں بیٹھے گزار نے ہے بہتر ہے گھرے نکل کر موسم کی ونیا میں کھو کیوں نہ جاؤں یہ تصور کر کے گھر سے نکلا ارد گرد خوشگوار ماحول لطف اندوز مناظر میں اسکیے پین مِن چِل نَكَلا تَوَ احِيا مُك ماضي كَي مَخْيُون كَي طرف جابسا اور نسی کی ماد آتی جیسے کہ میرے لیے تو بہار کا موسم عذاب كا موهم بن سيابو كاش ايسے منظر ميں وه ميرے ساتھ بوتى تو سەموسم موسمول كا بادشاه بوتا اب تو تنبا بی محسوس ہور ہا ہے کہ خزاں کے موسم میں بے جان سو کھے ہے کی طرح ہواؤں میں اڑان مول په يادول کې د نيا جھي عجيب د نيا ہے اس د نيا کي عجیب کہانی میں آپ دوستوں کو زبانی زیر نظر کرر ہا ہوں میرا نام دین محد ہے اور میں بلوچتان کے شہر ڈھاڈر کا رہائش پذیر ہوں یہ 2010 کی

ع المجاوري **2015** 

جواب عرض 38

محت کے عجیب منظر



ہوا وادی بولان قدرت کا ایک خوبصورت تخلیق ہے کہ جہاں پر برسو پہاڑ اور پہاڑوں ہے بہتے ہوئے چشمے اور چشموں میں جھوئی جھوٹی مھی منی محیلیاں بالکل یانی میں عیاں واضح دکھائی دے ری ہوتی ہیں اور بہاڑی پھول بودے جڑی بوٹیاں اور بھی لوگوں کو اپن طرف تھنچاؤ کرتا ہے دوردراز علاقوں سے لوگ یہاں سیر دتفریج کے لیے آتے ہیں اور سروک جزائی پربی ہوئی بہاڑوں کے درمیان ہوتے ہوئے کراس کرتی تو گاڑیوں میں بینے سافر بہت انجوائے کرتے ہیں بولان کے ہرطرف دلکش نظارے اس کے نازوانداز میں سائے ہوئے ہوں ای دوران ویکن میں سارے میافر نیند کے آغوش میں لوریاں لینے لکے ایسے موقع میں کچھ اس لڑ کی ہے بات کروں مجھ ہے یہلے اس لڑکی نے اینے نازک باتھوں سے انگونگی نکال کرمیری طرف اخیمال دی میں نے وہ انگونکی افغا كر چوم ني اوراينے ياس ركھ لي ميں دل ميں بہت خوش ہوا مجھے میراسانھی ہمراز د کہ در د کا ساتھی مل گیا دل خوشی سے سانہیں رہاتھا کیسے بیان کروں وہ لمحہ یکسال لمحہ تھا جب اس نے مجھے انگونکی دے کر ا نی محبت کا اظہار مجھ سے کیا یقینا کہی محبت ہے وفت کا کوئی پیتانبیں جل رہا تھا اور نہ کوئی اور بات اهی لگ رہی تھی شاید یہی محبت ہے یہی ول کی ہے اس کی ایک مسکرا ہٹ برمر مننے لگا یہی محبت کی د نیا ے جہال کئی عاشق جان نجماور کر چکے ہیں آج یہ مجبور شخص داخل ہوا ہے بہت ہی دلفریت میری زندگی کالحہ ہے ایسا بھی زندگی میں نہیں جسیا کہاس بارجھ ہے ہوا خیر کیا بیان کروں خوتی ہے سال نہیں یار ہاتھا کیونکہ مجھے تو شایدائی منزل ملنے والی ہے تحد خسن کی دیوی لڑکی نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا تو میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا سفر کے ساتھ ساتھ ویکن بھی این سفر کی طرف جارہی تھی

ای اثنا میں ویگن روانہ ہوئی اور میں سنجل کر بیٹھ گیا جسے انسانی فطرت کے مطابق نگاہیں ادھرادھر پھیرنا تو میں نے بھی ایسے ہی پلک جملک میں نگاہ ویکن کے اندر پھریں تو مجھے لیڈین کے سیٹ پر ایک لڑکی خوبصورت پر ایک لڑکی خوبصورت باس کی آئھیں آسان پر جسے ستاروں کی مثال لیے ہوئے نظر آئی جسے اس کو دیکھا بھھ میں ایک قسم کی ہوئے نظر آئی جسے اس کو دیکھا بھھ میں ایک قسم کی ہوئے کہ ہراروں ہیں گامزن ہوگیا کہ جسن کی دیویاں ہیں جس جسے بھی برقر ارہے جسے بھول ایک شاعرے

اک حسینه کی نگا ہوں کا نشانہ بن گیا کوئی پر دیسی دیوانہ بن گیا۔

كاش كه مجھ ہے اس لڑكى كا رابطہ ہوجائے اورمیری زندگی کے سفر کا یک جیون ساتھی د کھ در د مِن ہمدرد ہوآ نسوؤ ل کو پو تجھنے والا ہواور میرے ہر قدم پر ساتھ رہنے والا ہو پیار بھری باتیں وغیرہ وغیرہ ان خیالوں سے نکلنے کے لیے میسوچ کر کہ ہاری قسمت ایس کہاں بیتصور کرکے جلدی ہے جیب میں ہاتھ ڈلا موبائل نکال کر میند فری کے ذریعے گانا سنے لگالیکن کیا کروں دل کے ہاتھوں مجبور بے چینی سے اور آئکمیں بیقرار اس لاکی کی تشش باربار مجص إني طرف متوجه كئے جارہي تعي کہ میری آنکھیں پھر ہے اس کی طرف اٹھ کئیں تو کیا دیکھا وہ بری می لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرانے ملکی جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو یقین جانو وہ ایک حسین اور قدرت کی شاہ کارریتی لیے نے کالی گھٹا ساہ رکفیں اس کے لاجواب ہونث وہ ا نی مثال آب مھی ویکن کا سفر مھی روال دوال ہوتے ہوئے بولان کی حسین وادیوں میں داخل

2015 جوري 2015

جوارعرض 40

محبت کے عجیب منظر

جا کر مجھے نون ضرور کرنا ویکن و جہاں پر پہنچی جہاں یر مجھے اتر تا ہے گاڑی آ کرمیری منزل پر رک گیا میں وین ہے اتر کر باہر کی جانب نظارہ کرکے د يکما ټواس پرې ې لا کې کې خوبصورت ټنگموں ميں آ نسوشبنم کی ما نند ٹیک رہی تھی میں نے اس کو الوداع كركے روانہ ہوااور مجھے يہاں پرايك غزل یادآئی جوایب دوستوں کی نظر کرر ہاہوں۔ ان آنکھوں ہے روال رات برسات ہو کی اگرزندگی صرف جذبات ہوگی مِسافر ہوتم مسافر ہیں ہم بھی سمور پر چرملا قات بوکی صداؤں كوالفاظ ملنے نديا نمي نہ بادل گرجیں کے نہ برسات ہوگی جراغوں كوآ تكھوں ميں محفوظ ركمينا بری دور تک رات بی رات موکی ازل سے ابدیک سفری سفر ہے

بیچیے مزکر دیکھا تو وہ آخری بار بھی وین کے ششتے ہے اپنا ہاتھ نکال کر مجھ کوانی نازک ہاتھوں سے بائے بائے کر کے الوداع ہو برطی اور میں بھی کوئی خوش نہیں تھا آنسووں ہے آئنسیں بھیگ گئیں ول و جان میں سائس نہ ہوجیسے بالکل ایک بت کی طرح آھے کی طرف روانہ ہوتا رہا جہاں مجھے کام کے لیے جانا تھا کا ممل کر کے میں واپس کوئٹہ کے کیے روانہ ہوالیکن میری زندگی اس کے بغیر و بران بن كئي دل مِن بزار دل خيال صنم لينے لگے وہ رابطہ کرے کی بھی یا نہیں بس یہی خیال کہ کاش وہ میرے ساتھ ہوبس اور پچھ بھی نہ ہوسارے رائے میں اس کی یادوں میں کم سم جیسے منزل سالوں کی بن گئ ہو وقت گزرنے كا نام ہي مبيل لے رہاہو پہلے تین محضے کا سفر بلک جھیکنے میں گزر گیا اب وہی ثمن تھنٹے سالوں کے مثال بن گئے یہ ثمن کھنٹے

کہیں میج ہوگی کہیں رات ہوگی

راستوں کو بیجھے کرتی ہوئی چل رہی تھی جسے جسے ا بنی منزل قریب ہونی جارہی می ویسے ویسے دل مِن بيه خيال آر باتفا كه كاش ويكن كاسفر حتم نه مو بلكه ساری عمر یوں عی ویکن جلتی رہے جیسے منزل نزد یک و ہے ی دل کی دھر کنیں بھی تیز تر ہو آ جاری تھی تو میں نے اس محبوب لاکی سے یو جما كرآب كے ياس موبائل عاقوال فے جواب میں کہددیا میرے پاس تو موبائل نہیں ہے البتہ گھر جاکر کئی نہ کئی سیلی ہے موبائل لے کر آپ ہے رابط ضرور کروں گی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی فون کا بے چینی ہے انتظار رہے گا اس لڑ کی نے كهامي آپ كونبيس بجول على دل بني دل بين خيال آیااے کیا تخدووں اِس وقت میر ہے پاس جواب عرض کے سوا اور چھنہیں تھا میں نے قت اس کو جواب عرض تحفے کے طور پر دے دیا جواب عرض دے کراس سے نام پوچھے لگاتواس نے جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں آپ کومب کچی فون پر بنادوں کی گاڑی بھی آ ہتد آ ہتد مجھے جہاں جانا تھا اس شہر کے قریب قریب ہوتا جار ہاتھا مجھے کہ سمجھ نہیں آ رہاتھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں مِل جُر کا محبت مجرجدائی کاصدمه اس لڑکی کے ساتھ ہوں تو ہرمنظر جنت کا نظارہ اس ہے دوری کا منظر جہنم کا اشارہ جیے لگ رہا ہواتی جلدی میدوفت گز زر ہائے کہ بہت بی نہیں چل رہا کاش یہ وقت بہاں پر بی تھم جائے اور ہم دونوں ساتھ سانھ ہوں اب میں محمد نہیں آ رہا میں اس لڑکی کے ساتھ چلا جاؤں یا پھراپی منزل جس کے لیے میں نکلا جہاں پر سی ضروری کام کے لیے جار ہاتھا تھوڑی در بعد گاڑی این علاقے مِن پہنچنے والی تھی تنین تھنے کا سفر اتنا جلدی گزر جائے گا یقین نہیں ہور ہا خیر منزل پر تو جانا بی ہے آ خرو میکن کا سفر تو تکمل ہوتا ہی ہے استے میں ویکن شہر میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی ہے بھر کہا گھر

**2015**ري **2015** 

جواب عرض 41

FOR PAKISTAN

محبت کے عجیب منظر

خاموثی کاتم سحر ہوتو صدا کیوں نہیں دیتے مجھ کوبس اتی کی تجھ ہے التجاہے اگر کہیں بھی کسی بھی موڑیر اگرمیری تحریر تجھ کو یرخے کو ملے تو یز ھالینا کہ میری زندگی اب تھے بن کیے گزرر بی ہے تو غور ضرور ئرنا۔ای کے باوجود بھی تم رابطہ نہ کرتو مجھ حاؤں گا که تیری دوی صرف اورصرف وقت گزاری کی تھی آخر میں قارئین کرام ہے بہ گزارش ہے کہ تو نے پھوٹے الفاظوں سے ال جل كركمائي جوك آپ کے زیر نظر ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے میں اس اڑکی کومجبور سمجھوں یا مغرور مجھوں یا پھروہ صرف اور صرف مجھ سے ٹائم پاس کے لیے دوی رکھی تھی حالانکہ اس نے مجھ سے میرا رابطه نمبرتهمي ليا پهرتهمي رابطه نه کيا اب قصور وارکون ے آ ب قارئین کرام کے جواب کا منتظر ہوں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت ۔ بی تو جا ہتا ہے کچھے چیر کے رکھ دوں اے دل ندوہ رہے جھے میں اور ندر ہے جھ میں

ر سوائيال

بی اداؤل کا طلبگار بہت تھا بی اداؤل کا طلبگار بہت تھا بی اداؤل کے بیار بہت تھا سوچا تھا پا لوں کا اے آیک نہ آیک دن بیلیے ہے مجت پ اعتبار بہت تھا منزل کمیے نصیب ہو تیرے بیار کی داست جو تیرے کمر کا پراسرار بہت تھا داست جو تیرے کمر کا پراسرار بہت تھا داست جو تیرے کمو اس انداز میں اظہار کیا تھا اقرار کم اقرار میں انکار بہت تھا فراز کو نقط بیار میں رسوائیاں ملیس فراز کو نقط بیار میں رسوائیاں ملیس شاید کہ محبت کا حمن کا جمری میں بوج سندھ

کا نول پر گز ارکرا پی منزل تک اینے بستر پر لیٹ ئیا اس کے فون کے انتظار میں دن ہفتے مینے سال تک گزر گئے کیکن اس کا فون آج تک نہیں آیا مل کھر کی محبت دے کر اس نے یادوں کا انہار میرے کا ندھوں پر سوار ؑ مردیا کہ اس کو اب اٹھا بھی نہیں سکتا اپنی زندگی و ران کھنڈر کی طمرے کلنے گئی ہے اس بری ی لڑکی نے تو میری آنکھوں میں ستے ہوئے خاموش آنسودے گئی جود کھ کی لہر لے کر دامن کو بھگو دیتے ہیں تنہائی کا بستر اورساتھ میں خوف کی نیند کھر بھی وہی منظر سدا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کیسے اس کو بتاؤں کہ تجھ بن میری زندگی ادھوری ہے تموں کے سائے برسو مجھ برراج کرتے میں چھاؤں تو میسرنہیں صحر کی ریت کے ما نند بن گیا اجز ہے تیجر کی طرح ہوں جہاں پر کوئی یرند و بھی نہیں آتا کاش گزرا وقت پھر سے لوٹ آئے اب تو ای آس پر زندگی کٹِ رہی ہے کہ وہ آج فون کرے کی کل فون کرے کی اس کا انتظار ئمرتے کُرتے جاریا چ سال بیت گئے کیکن اپ تک رابط تبیس نیا آخر کیوں کیا وجہ ے سامنے ال حائے تو اس کو بتا دوں کہ تجھ بن میری زندگی کیسے گز رر بی ہے اب کیے زندہ ہوں معلوم نہیں بس اس طرح كهه سكتا بول خالى بت يبال موجود بين اورروح کہیں اور تیری پیاس ہے اب کیے زندگی کو صرف اورصرف تیری آس ہے آجاؤ کہ کہیں تیرا مجنول مدد نیا جھوڑ کر نہ جائے آ وُا پی محبت میں مجھ کو بسالوا في بانہوں میں مجھ کو عالو مجھے اینالو بہاری گزرگی ہیں اسوت ہے لے کر خزاؤں کا موسم جا تانبين زندگي كا برلحه تجه بن بيكار بيشع جل جَلي ہے روشنی کون دے گا اندھیرے میری زندگی کا ہر مِلْ تیری یا دوں کے سوا کوئی شام نہیں تنہائی کے سوا مجھنبیں ہے جدائی کی راہ ہے یادوں کی راہ میں ماضی کی تلاش ہے میں مسافر بی سہی رات کی

جواب عرض 42

محبت کے عجیب منظر

ية : ي الوجس باغ ، تحميل ومنكع باغ ، آ زاد تتمير تام: دوالعقارعلى عمر:16 سال مشغلے او کوں سے تلمی دوی کرنا ية: يك نمبر 92115L ۋاك ماند . خاص جحصیل میاں چنوں مضلع خانیوال نام: اليم العلل كمر ل عمر:20 سال شفلے : غریوں سے دوئ کرنا ية الأول عظيم واله واك خانه واربرمن بحصيل وشكع نظانه صاحب نام پذیرال الم :22 سال مشغلے قلمی دوی کر کے طریقے سے نیمانا ية : محلّه بهادر خيل ، كاوك نارجي ، تعانه كالوخان بخصيل ومنكع صوالي

مشغط قلمي دوئ كرنا، جواب عرض يزهمنا بعة : ي تو يكس باغ قطع وتحصيل باغ آزادهميم نام بحيرة فأب شاد عمر:36 سال مشغلے: گانے سنا، جواب عرض میں لکھنا ية: كوك ملك دوكونه الخصيل ميلى منلع نام: محرافضل جواد عمر:18 سال مشغلے: د کھ یا شنا، تنہائی پیند بِهِ: إِنَّم بِك وَيو، كالا باغ ، تحصيل عيسيٰ حيل مسلع ميا نواني ةم: اشتياق سافر عمر:32 سال معفظ بسارول کے لئے ہدردی اور انسانيت كى خدمت ية: اسلام كُرْه، ميريورة زاد كثمير

نام: راجاسا جدمحود عمر:30 سال مشغلج: اسيخ بمسغر كاجمنوا يهه: معرفت شنرادالي كيف، الغروانيه، نام: چوبدري احسان الحق عر:29 سال مشغلے: دوی ،موسیقی کی مفلوں میں جانا ية :معرفت شمراداليس كيف والكويت نام: عماس على مجر

مشغلے تنمالوگوں ہے دوئی کرنا بية: وهيري برمير رود مميريان يوست آ م چکسواری محصیل و شکع میر پورآ زاد

> نام: مردارز المحود خان عر:30 سال

مضغطے: تلمی دوئ کرنا اور جواب عرض

نام: رئيس ساجد كاوش JU17: x مشغطے: دوئ كرنااوراس كونيمانا ید: رئیس برادری سروری سیشن، خان بلد الخصيل لياتت بورضلع رحيم يارخان يام: ايمل خان منتخلے: دوست بنانا ية المعرفت ولى پينٹ سنور، كلابث اضلع صوالي نام:ويم سجاد مجروح عر:17 سال مشغلے: شعروشاعری کرنا يية: اڈا شريف آباد، احمد پورسيال منطع

نام:رئيس ارشد عمر:21 سال

مشغط: صرف اتص دوست الاش كرة، t/SMS

پیته: رئیسیر اورز سروس سنیشن، خان بیله، محصيل لياقت بور مسلع رحيم يارخان نام بحرسين ندر عمر:25 سال مشغلے: اجمع لوگول سے دوگی کرنا ية: أاك فإنه اسلام بوره جبه تحصيل محوجر خان بسلع راولينذي نام: اليم خالد محبود سانول عم: 23 سال مشفطه: دلمی میوزک سننا، جواب عرض ير هنااس م لكمنا

يد: بنكات كالوني مروث، تحميل فورث عباس تشلع بهاوتنكر تام: سردارز ابرمحود خان عمر:30 سال

محبت یا نے کائیس بلکہ کھوتے كا نام ہے محبت آ جول اسكيول اور محروميوں كيسوا كچھ بحى تبيس ب ایک سراب ہے دموکہ ہے ہے جانے کے باوجود کراس راء کی كولى مزل بين عار عقواى تك وينجن كليح غمول اور دكمول كے بار عور كرنا رائ إلى - كولى خش قست ى موكا جواس مزل とりを一十十十十五 کے باوجورہم انسان پیتائیں کوں كى يەمجىت كرتے إلى -

# ر ہاعشق نہ ہوو ہے

#### تحرير .انتظار حسين ساقى . 0300.6012594

محترم جناب شنراره التمش صاحب

سلام عرض امیدے فیریت ہوں گے۔

مجت میں عشق میں مجت کا پالینائی عشق نہیں بچھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومجت کی باتمی تو لوگ روز کرتے ہیں گراس کی تحیل کے لیے جان سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجاتا ہے تو انسان ہر وقت بہت خوش رہتا ہے گر جب عشق ناکام ہوجائے عشق میں چوٹ کئے عشق بچھڑ جائے محشق نیلام ہوجائے تو انسان بھر سوائے آنسو بہانے کے بچھ نہیں کرسکتا بھر بس بچھتا کو سرہ وجائے میں زندہ رہتی ہیں عشق بھیتا کو سرہ وجائے ہیں ہوجائے ہیں وہ خوبصورت باتیں دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں ناکام لوگ ہمیشہ اوھوری کی جگھت کی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا بھر زندگی کی آخری سانسوں کا عشق سلامت رہتا ہے عشق والے بہت بجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے

اس بار جواب عرض نے لیے اپنی ایک ئی کہانی رہا مشق نہ ہودے جھوار ہاہوں کسی ہاس کا فیصلہ آب

نے اور قار مین نے کرنا ہے۔

جواب عرض کی پالیس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں ۔مقامات اورواقعات بدل دیئے ہیں تاکہ کسی کی دل شکنی ندہوئسی سے مطابقت تفض اتفاقید ہوگی۔آخر میں جواب عرض کے تمام شاف۔آپکواورخصوصاً قار مین کودل سے سلام عقیدت

انتظار حسين ساقى - تا ندليا نواله-

منزل کو پالینے کے بعد ایک ٹی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے گروہ لوگ جو جہتیں کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ان کی کوئی اور کوئی دوسری منزل نہیں ہوتی انکی منزل صرف اور صرف عشق کی انتہا ہوتی ہے عشق کی منزل مرکزی حاصل ہوتی ہے عشق جب کی ہے ہوجائے تو دنیا کی کوئی چیز انجھی آئی صرف وہ چیز انجھی آئی صرف وہ چیز انجھی آئی میں ہتی ہوجوں ہے جس سے عشق ہوجس سے محبت ہوجودل میں ہتی

زندگی میں جن لوگوں نے سچاعشق کیا ان لوگوں کے نام لوگ آج بھی بڑے احر ام سے لیتے ہیں مرنہ جائے میری زندگی کی طرح یہ بھی میر ے مالک میراعشق سلامت رکھنا میں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دنیا گھرے منزل ہے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گھرے باہر نکلتے ہیں تو منزل ان کے قدم چوشتی ہے کامیا لی اور کا مرانی ان کا استقبال کرتی ہے منزلیں بچھ لوگ کے دامن کے ساتھ لیٹ جاتی ہیں اور بچھ لوگ کے دامن کے ساتھ لیٹ جاتی ہیں اور بھی لوگ منزل کے ہیتھے دوڑتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ نہیں آئی انسان اپنی ہر منزل بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی انسان اپنی ہر

جواب عرض 44

ر باعشق نه ہووے



محبت میں عشق میں محبت کا بالینا ہی عشق تہیں بجھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی باتمی تولوگ روز کرتے ہیں مگراس کی تھیل کے لیے جان ے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجا تا ہے تو انسان ہر دفت بہت خوش رہتا ہے ممر جب عشق نا كام ہوجائے عشق ميں چوٹ لگے عی بچھر جائے عشق نیلام ہوجائے توانسان بھر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کرسکتا پھر بس بچھتاؤے رہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت باتنس دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں ناکام لوگ ہمیشد ادھوری می شکستدی زندگی کے مہارے زندہ رہے میں عشق جیوان کے سلے دن کا ہو یا پھر زندگی کی آخری سانسوں کا عشق سلامت رہتاہے عشق والے بہت مجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھڑ عشق ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے بقول شاعر

لمحشق نے نکما بنادیا غالب

ورنہ ہم بھی آ دی تھے کام کے وہ سرد نیوں کی ایک خوبصورت شام تھی میں ایے آفس سے فارغ ہوئر تیار ہوکر اینے دوست ڈاکٹر شاہ یز حیدر نے باس اس کے کلینک پھر چلا گیا كيونكه آج رات كو آرث كوسل مين مشاعره تما میں اور میرے دوست دونوں نے اکٹھا جاناتھا اصل میں ڈاکٹر صاحب آرتھو پیڈک سیشلٹ تھے ان کے یاس ٹائم بہت کم ہوتا تھا مریضوں کارش اورزندگی اتنی مُصروف موكِي تفي كم بھي تھي ہورے ليے بھي المُ تہیں ہوتا تھا تمرڈ اکٹر صاحب بھی بھی مشاعرے کے لیے ٹائم نکال لیتے تھے وہ خود بھی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ذاکم صاحب اور میں تیار ہوکر جانے لگے تھے کہ ایک گاڑی کلینک كة كة كررك اس من الكمر يفركوا تاراكيا اس کی ٹا تک کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی

ڈاکٹر جلدی ہے مریف کود کھے کررک گئے لڑکی کوا تھا کر اس کے ساتھ جولوگ تھے انہوں نے بیڈیرلٹایا ڈاکٹر صاحب نے چیک کیاانہوں نے دیکھتے ہی کہددیااس کی پنڈلی کی مڈی ٹوٹ چی ہے۔ اسکی سکیاں بندی نہیں ہور ہی تھیں وہ مسلسل روئے جار ہی تھی اس کی ینذلی کو بلکا سابھی ہاتھ لگا تا تو وہ درد ہے اونچا اونچا رونے لگ جاتی اس لا کی کے منہ سے بائے بائے ہائے کی آ واز نکل رہی تھی اس کے ساتھ دوگاڑ ہوں میں لوگ تھاڑ کی بہت ہی خوبصور بھی اور نو جوان بھی ڈاکٹرصاحب نے ان کوکہا۔

مری ٹوٹ چی ہاں کا اپریش ہوگا۔ ایک بور هامخص اورایک بورهی عرت بولی -دُاكْرُ صاحب جَتِيْ مُرضَى مِيكِلُكُ جَالَمُنِي آبِ اس کا علاج کریں ہاری مٹی کی ٹائگ ٹھیک ہوتی جاہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا اپریشن کیا اوراس پر يلسترلگاد يااوركها \_

انشاءالله بهت جلدی ٹھیک ہوجا کیں عے مثاعرے ہے تو ہم آیٹ ہوگئے تھے کیونکہ سے پہلے ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض تین یا جا رکھنے کے بعد جب دہ لڑکی کچھ یا تیں کرنے لگی تو میں بھی آگ کے یاس چلا گیا

میں نے اس سے بوچھا آپ کو یہ چوٹ کسے آئی ہے۔

وہ میرے سوال پر بے اختیار رونے لگی پھر کہا سرآب نہ پوچھیں آپ کیا کریں کے پوچھ کر\_میں نے کہا۔

آب بریشان نه هول میں ایک رائٹر هوں اور شاعر بھی ہوں اور ڈاکٹر صاحب میرے بہتے اجھے دوست میں آپ بہت جلدی ٹھیک ہوجا کیں گی آپ مجھے بتا کی توسٹی کہ آپ کو ہوا کیا ہے آپ کو چوٹ گئی

تارمین وه سنوری وه داستان وه کبانی جود اکثر

میرے والد کا نام عمران ہے وہ میٹرک کے سٹوڈ نٹ تھے کہ ان کی شادی کر دی گئی میری دائدہ کا نام رضیہ ہے ہم دس بہنیں اورایک بھائی میں اصل میں میرے والد صاحب کو اپن جائیداد اور خاندان کے لیے ایک بیا جائے تھا مرخدا کی قدرت پہلے دی بنیاں ہوئیں اورسب سے آخر میں بنا ہوا۔ جب بھائی پیدا ہوا تو بورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئ سب لوگوں کو کھانا کھلا یا گیا۔ بورے گاؤں میں جشن کا سال تھا ہر طرف ہے مبارک مبارک کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھیں۔میرے باپ کی زمین پر یا وَل نبیس لگ رہے تھے کیونکدان کا دارث جوآ گیا تھا میرا نمبر بچوں میں آٹھوال ہے جب میں کچھ چلنے پھرنے لکی تو میری دادی نے مجھے اینے گھر ہے گھر ساتھ بی تھا دادی جان مجھ ہے بہت بیار کرلی تھیں الول کہو کیدادی امی کی جان تھی مجھ میں وہ مجھ سے اتنا بیار کرتی تھی کہ رات کوایے یائن سلاتی تھی کھانا مجھے اینے ہاتھوں ہے کھلا ٹی تھیں میرے کیڑے خودتبدیل كرتى تھي يہاں تك ميرے سارے كام دادي جان خود کرتی تھیں میں ابھی چھوٹی تھی میرا بچین بھی تمام بچوں کی طرح بے فکری میں گزیرتا میں بھی بڑی ہونے لکی میں اب آئی بڑی ہوگئی تھی کہ سکول جانے لکی میری دادی خود مجھے ناشتہ بنا کے دیتی مجھے تیار کرتی اور پھرخود مجھے سکول جھوڑ کرآتی گاؤں میں تو سکول تھا اور پیر جب سکول ہے چھٹی کا ٹائم ہوتا تو دادی جان سلے مجھے لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی میں شروع سے بی بہت شرارتی تھی بھی دادی جان کے بیے چوری کر لیتی بھی سکول میں بچوں ہے اڑائی کر لیتی ہمارے گھر شام کو روز بچوں کی مانیں آئی تھیں اور میری دادی سے شکایت کرتی تھیں کہ آ ب کی بولی مقدی نے ہمارے بچوں کو ماراہ دادی جان مجھے روز کہتی تھیں کہ مقدس لڑائی مت کیا کرومیری جان تھی دادی میں نے جو بات منہ سے کہہ دینا میری دادی نے

شاویز حیدر کے کلینک پرایک زخمی لاک نے مجھے بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کی نظر کرنے لگاہوں۔

وه اس كمال سے تصلا تفاعشق كى بازى میں اپنی جیت مجھتار ہامات ہونے تک میرا نام مقدی ہے اور بیار سے سب لوگ محمر دالے مجھے قد وقد و کہتے ہیں میرے آباؤ اجداد ۔ایران کے ایک بادشاہ کے خاندان سے تعلق ہے۔ اران میں لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے آباؤ اجداد وہاں سے بجرے کرکے افغانستان آگئے ہمارے خاندان کے کچھ لوگ انڈیا جنے گئے اوروہ لوگ جو افغانستان میں تھے وہ جمرت کرکے یا کستان آ گئے۔ وہ لوگ جوافغانستان ہے جمرات کرئے یا کستان آنے میں اس خاندان ہے بیوں اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے خاندان کے لوگ بہت بہادر تھے گھوڑوں کی سواری کرتے ستھے جب انگریزوں کی حکومت ٹوٹی جب وہ جانے گگے تو انہوں نے ہارے فاندان کے جو بہادر انسان تھے جوان کے ساتھ گھوڑوں کی ریس لگاتے تھے ان بر کرم توازی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جنٹی مرضی زمین لینا جاہتے ہیں لے لیس ہم آئے نام کردیں گے تو ہمارے باپ دادا لوگو نے جتنی ان سے ہوگتی تھی ز مین اپنی بنالی اورانگریزوں نے وہ تقریبا یا نجج سو مرتبہ زمین میرے دا دا لوگوں کے نام کر دی اور بول ہم جا گیردار بن گئے میرا دادا ابو بہادر انسان تھے بہت عش وعشرت کرتے تھے دا دالوگ کی عیش وعشرت كاندازه أباس بات يالكاكمة بي كدا كك من كى شراب انذيا ہے آتى تھى كوں كى لا انى مجرا دائس یہ سب بچھ میرا دادا کی پسندیدہ چیزیں تھیں۔غرض کہ وہ سب کام جوایک فضول انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے خاندان والوں میں يائے جاتے تھے۔ كون ساهميو استعال كرتى موميري دادي يت نبيس میرے بالوں کے لیے کیا کیا کرتی تھی بیسی کمال ميري دادي كالتحامين إين باتعول يرمبندي توجعي حتم بی تبیں ہونے وی تی تھی جیسے بی میرے باتھوں پر مبندی کا رنگ پیلی پرتا تھا میں بھر سے لگالیتی تھی میری آنکھیوں ہے بھی کا جل ختم نہیں ہوتا تعامیری دادی مہتی تھی میری ہوتی مقدس لا کھوں میں ایک ہے خدااس کے مقدرا نجھے کرے ادر میری دادی فخر ہے سب کے سامنے میری خوبصورت اور میر ہے جسین کی اورمیری احیصانی کی با تمیں کرتے ہوئے تبیں تھکتی تھی۔ میری دادی کو بہت شوق تھا کہ میں تعلیم حاصلکر دن اس مجد سے میری دادی نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے افغانستان تجييخ كا فيعله كرليا مين اين دادي اورايخ کھ والول ہے دورنہیں جانا جا ہتی تھی مگر میری دادی کی یہ خوا بیٹ بھی اس لیے بمجھے ان کے آگے سرتسلیم خم سرنا پڑااور یول میں پاکستان سے افغانستان اعلی تعلم كے كيے آئى بيان كى اب وجواسے وبال كى آب و موابهت مختلف تھی و ہان کے لوگود مال کا یائی سب کچھ الگ تھامیرے لیے محروماں جس باسٹل میں میں رہتی تھی وہاں کے تمام لوگ بہت ہی اجھے تھے ہماری میڈم بھی بہت الحجی تھی مجھے گھ والوں کی بہت یاد آتی تھی خاص کر مجھے میری جان ہے پیاری دادی جان کی یاد بہت آتی تھیمیرے گھر والے میری داوی میرے لیے بہت سا عان اور فرچ ہر ماہ ارسال کرتی تھی مجھے ابھی و ہاں افغانستان میں گئے ہوئے بچھے بی عرصه بوا تحاركه ميري طبيعت بهت خراب بوًكني تقى مجھے و بال کا یائی راس نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت بیار پڑگنی میں اور پھرمیری دادی جان ادر میرے گھر والے آئے اور مجھے واپس یا کتان لے گئے۔ میں یبال آتے ہی چند دنوں میں ٹھیکیے ہوگئی اور میری مچر ہے وہی عادتیں شرارتیں شروع ہو کئیں مجھے آئے ہو نے ابھی کچھ بی دن ہوئے تھے کہ سارے فاندان

دوسرے کھے اس کو پورا کردینا۔ بھین کا وقت گزرتا گیا میں جوان ہوتی کی اور میں ایک بھر پور جوانی میں جیسے كونى البر ميا مولى بي من اين كاوس كى ايك البر میٹار بن کئی بعنی میں جوان ہوئی مگر میری عادتیں شرارتیں اب بھی وہی تھیں اب بھی لڑ ائی جھگڑ ہے مار بیت میری عادیت میں شامل تھا۔ میں جوان بردی خوبصورت ہوئی تھی میں برطر حکے فیشن کرتی تھی میرا بہت المالد بہت ہی گھنے سیاہ بالجومیری کمرتک آتے تھے میری بہت ہیاری آئکھیں گولڈن وائٹ میرا رنگ میں بہت ارٹ بھی میری ساری بہنیں اور میری ساری کزنز میرے کیڑوں کی نقل کر تی تھیں میں جب بہت خوبھورت کینے کہنگی تو ساری کزنز اور میری ببنيل مجھے مبتی تھیں مقدی تم کوئی گاؤں کی لڑگئیں ہلکہ کسی بہت ہی ماؤرن گھر کی ماڈال ٹرل لگتی ہو یہ حقیقت بھی تھی کہ جب میں اپنے اٹھی بالوں کے ساتھ دوپینہ گلے میں ڈال کر ہاف باز دشرے ادر پیوککر یی بینٹ کیبنی تھی تو سے میں میں سی قلم کی ہیروئن لگتی تھی ۔میں جہاں ہے کز رتی تھی میرے جانے کے بعد بھی کچھ دریتک وبال سے خوشبوآتی رہتی ہیں خوشبو بہت استعال کرتی تھی میرے پاس دنیا کی ہر چرتھی میں نے جوفر مائش کی وہ میری دادی جان نے ایک منٹ سے پہلے بوری کردینا ہوتی تھی میرے سارے خاندان والے میری کڑن میرے سارے رشتہ دار مجھے کہتے تھے مقدی تم پورے خاندان کی لرئیوں سے خوبصورت بھی ہواورسب سے الگ بھی بومیری خوبصورتی کے چربے بورے گاؤں میں تھے اور پورے خاندائمین تھے میری دادی جان میری نظر اتارتی کھی میری خوبصورتی کا انداز و آپ اس بات ے لگائمی جب بھی ہارے خاندائمیں کوئی شادی ماہ ہوتاتو ساری لڑکیاں میریے بالوں کو بکر میکوئر ويمحتى تھيں اور ساتھ يہ بھی پوچھتی تھيں كەمقدى تم نے اتنے لیے بال کیے کئے تم کونسا تیل استعال کرتی ہو

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

کے رشتہ دار بھے ہے ملنے کے لیے آئے ہمارے دور کر رشتہ دار بھے وہ بھی ہم سے ملنے آئے ہمارا یک کرن تھا جس کا نام حسن تھا پورا نام حسن رضا تھا سب گھر دالے اور لکی لوگ اس کورضارضا ہی گئے تھے وہ بہت غریب تھا سیخ رشتہ دار ہیں میں نے بھی بھی بھی بھی ان کو دیکھا تک نہ تھا کیونکہ وہ بہل بار تو بھی بھی بھی ان کو دیکھا تک نہ تھا کیونکہ وہ بہل بار تو ہمارے گھر آئے تھے اور نہ اچھا جوتا اور پھر سارے گھر فریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہ تو اتھے کریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہ تو اتھے کریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہ تو اتھے کی والے اور نہ اور تا اور پھر سارے گھر ہوا کے اور خوا اور پھر اور سے وہ ایک ان اتنا ساو تھا کہ سب گھر والے اور درشتہ دار اور گاؤں والے ساو تھا کہ سب گھر والے اور درشتہ دار اور گاؤں والے سارا دندھو ہے میں کام کرتا نہ اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ ایچاں میں اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ ایچاں میں اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ ایچاں میں اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ ایچاں میں میں کام کرتا نہ اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ ایچاں میں کام کرتا نہ اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ ایچاں میں دور سے دہ دیکھا ہونے کا پیوند ہیں میں کام کرتا نہ اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اور سے وہ بیچاں میں دور سے دہ دیکھا ہونا کہ کار پور کے دہ دیکھا ہونا کہ کی پور کے دہ دیکھا ہونہ کی ہونے کہ بیوند کی میں دور کے دہ دیکھا ہونے کی ہونے کہ کی پور کر ہے کہ کو پور کی کے دور کے دور

اس سے پوچھتی کوئی چیز تو نہیں چاہیے آپ کو۔
وقت گزرتا گیا ہیرے رفتے آنے گئے گھر
والے سب حیران ہوگئے کہ اس سے بڑی اس کی
بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کی رشتہ شروع ہوگئے ہیں
اصل میں ہوتا ہوں تھا کہ جب میری بہنیں کا کوئی رشتہ
ہونے گلتاوہ و کیلھنے آتے تو وہ جو بھی آتے مجھے بہند
کر کے چلے جاتے کیونکہ میں گھر میں اور خاندان مین
سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین وجیل تھی میری

كاپية ندَيْزِ ئِ مِنْ كَادُ هِنْكُ اللِّهِ الكُلِّ سادُه النَّالِ

اور شکل وصورت مجلی بهیت عام ی تھی رشتہ میں میرا

كزن تھا جوان تھا بھى بھى جارے گھر بھى آنے

لِگا۔وہ ہمارے تھیتوں میں کام کرتا تھا اس لیے بھی

للمبي همارے كھرآ جاتا تھا اور رشتہ دار بھی تھا مجھے اس

کی حالت بر بہت رحم آتا تھا میرا دل بہت گھر والوں

یر افسول کرتاتھا کہ اسینے رشتہ دار کو اسینے خون کو

ملازموں کی طرح رکھا ہوا ہے میرے دل میں اس کے

کیے ہدروی کا جذبہ بیدا ہوائیں اس سے باتیں کرتی

ایک شام کوشن رضا ہمارے گھر آیا اور گھر ہیں اور کوئی بھی نہیں تھا سب کمرے میں بینجے ٹی دی دکھ کے در ہے تھے تو حسن ہمارے گھر آیا کچھ در بہ پیٹار ہا جب وہ جانے لگا تو میں اس کو چھوڑ نے در دازے تک آئی اس نے میرا ہاتھ بیٹر لیا پہلی بارسی نے میرا ہاتھ بیٹر لیا پہلی بارسی نے میرا ہاتھ بیٹر ابھا بھے بہت غصہ آیا کہ رضا کی آئی ہمت کہ دوہ میرا ہاتھ بیٹر سے دل جا ہا کہ اس کے منہ پر ہمت کہ دوہ میرا ہاتھ بیٹر سے دل جا ہا کہ اس کے منہ پر ایک زور دارتھیٹر مار دول میرا نے کیول میں اس کو بچھ سند اور دارتھیٹر مار دول میرا ہی جھے ساری رائے نینز نہیں آئی اس کے ایس کو بچھے ساری رائے نینز نہیں آئی اس کے دوہ جاتے ہیں جھے حسن رضا ملاتو میں نے اس سے بہت پر بیٹان تھی جی جھے حسن رضا ملاتو میں نے اس سے بہت پر بیٹان تھی جی جھے حسن رضا ملاتو میں نے اس

میم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا رات کو ۔ تو اس نے سیدھا کیددیا۔

مقدی میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے تم اچھی گئی ہوائی اور لیے میں نے آپ کا ہاتھ بگڑا تھا مجھے بہت حیرانی ہوئی کہا گیا سادہ انسان ہے پڑھا تھا مجھے بہت حیرانی ہوئی کہا گیا سادہ انسان ہے پڑھا تھا کھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اردن توکروں کی طرح کام کرتا ہے اور ہمت کہ دہ پر پوز کرے میں نے اس کے بعداس کو بچھ نہ کہا۔ یکھ دنوں تک میں ان کے گھر ٹنی ہملی بارکوئی نیاز پکائی تھی وہ دیئے گئی تھی شام کا وقت تھا حسن رضا کی امی نے کہا۔

احسن بینا جاؤ مقدس کو گھر تک چھوڑ آؤ۔

احسن بینا جاؤ مقدس کو گھر تک چھوڑ آؤ۔

وہ تو جیسے پہلے سے تیارتھا وہ مجھے چھوڑ سنے

2015

49 75-12

رباغسق بسربووے

کیڑے پہنا۔

مجھے اس سے بہار ہو گیا تھا میں نے اس کا طرز زندگی بدل دیا میں نے اس کو نے کیڑے لے کر دیے جوتے لے کر دیئے اس کوشیو کرنا سکھایا اس کو كهانا بيئا سكهاياس كوبات كرنا سكهايا اس كو پهرتو جم روز ملتے تھے روز باتیں کرتے تھے ہم نے بہت سارے وعدے کئے ساتھ جینے مرنے کی فتمیں کھائی وقت گزرتا گیا۔اورمیری داوی نے کہا

مقدس تیاری کرلوتم پھر اعلیٰ تعلم کے لیے افغانسان جاری موجمے پرتویہ بات قیامت بن کرٹوئی میں کی سے محبت کرتی تھی اس کے بن میراایک بل نہیں گزرتا تھا کیے میں اس سے دوررہ پاؤں کی میں ا ب ا ہے گھر والوں کواورا نی دادی کو کیے یہ بتاتی کہ مِن اب تبين تبين جانا جائتي مجھے صرف اینے گاؤں میں رہنا ہے جہال پرمیری محبت ہے جہاں پرمیری عامت ہے جہاں پرمیرامب کھی ہمرنی کیانہ کرنی ميرادادي كاخواب تفاتعليم حاصل كرنابه مين تياري کرئے لکی تکرول بہت اواس تھا اندر سے بہت ثوث چکاتھا تھیتوں میں کام کی وجہ سے حسن رضا سے دودن ہوئے تھے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنا سامان وغیرہ سب کھ تیار کر چکی تھی کیونکہ دات کو میں نے جاناتھا مگرحسن رضاہے میری بات جیس ہوئی تھی **میں اس کو** جانے سے پہلے ایک بارضر ورملنا جا ہتی تھی مگر پیتہ ہیں وه کهاں غائب ہو گیا تھا اور چمروہ دفت بھی آ گیا جب سارے کھر دالے میری دادی جان اور میری کزن ای ابوسب مجھے خدا حافظ کمنے کے لیے کھڑے تھے بہت سارے لوگ تھے بہت سارے چیرے تھے مگر جس چبرے کوجس انسان کوان چبروں میں تلاش کرر بی تھی وه چېره مجھے کہیں نظر نہیں آر باتھا سب گھروالے کہتے جلدی کرو جدی کرو۔مقدی گاڑی تیارے سامان چیک کرلویت نہیں حسن کہاں رہ کیا تھا میں جانے ہے يهنيه ايك نظرحسن كود يكهنا حامتي تقبى آخر كارمين أهرت

میرے ساتھ آیااوررائے میں جلتے جلتے اس نے پھر ميراماته باته بكزليا - إس باراس كايون باته بكزنا مجهير برانه نگاایبانگا جیسے کوئی دل مین اثر کیا ہو میں اس کا ہاتھ الگ نہیں کرنا جائتی تھی مگر دل نے ایسا نہ کرنے دیا پت نہیں کول مجفے آج اس کے باتھ میں ابنا ہاتھ بهت اجها لگ رباتهادل حابهاتها كه يهجى ميرا باتهانه جھوڑ نے بھی میرے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ الگ نہ کرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مگر ساری رات میں ای کے خوابوں میں خیالوں میں کھوئی رہی اس کوسوچتی رہی ای کے بارے میں سوچتی ربی بار بارائے باتھ کو دیکھتی رہی جس باتھ میں اس کا ہاتھ تھا وہ تو نجانے اب کا جدا ہو چکاتھا مگر میرے باتھ میں اس کے باتهوكي حدت اورنس الجلى بحي موجود تعابه

یہ سے تھا کہ جب ک سے انسان کومبت ہوجاتی ہے محبت ریک سل امیری غریبی موسم عمر پھھٹیں دیکھتی محبت کے لیے خوبصورتی کا بونالازی نبیں ہے محبت ہوجانے کے لیے کسی امیرانسان کا لازمی نہیں ہے۔ محبت بوجانے کے لیے سی پڑھے لکھے انسان کا ضروری سیس ہے عبت تو ایک سجا جذبہ ہے نجانے کب سی کے دل میں جاگ اٹھے محبت کب سی ہے ہو جائے بیدوجی میں بھی اینادل ایک سادہ سے ایک عام شكل وصورت والع انسان كود ع جكي تهي مجهيمي حسن رضا ہے محبت ہو چکی تھی میرے سارے نازخ ے پیڈنبیں کہاں ملے گئے تھے پیڈنبیں میرا فصہ كبال جلا كيا تقا۔

اخسن رضا سارادن كعيتول مين كام كرتا تقاايك بی موت ہوتا تھا اس کے پاس میض کارنگ اور ہوتا تھا اور شلوار کا رنگ اور پاؤن میں جوتا ہوتا تو بھی بہت برانا سا پھنا ہوا ہوئی بری شیو ہفتہ ہفتہ وہ ایک ایک سو په استعال کرتا تھا اور پھرای کودھوکر پہن لیتا تھاو و تھے بھی بہت غریب مگر ساتھ ساتھ وہ اتنا جست عالا ك بهي نبيل تها كه لؤكول كي طرح فيشن كرتا الجھے

ہمیشہ کے لیے امر ہوجاتی میں جلدی جلدی این گاڑی کی طرف چکنے لگی سب لوگ میرا انتظار کررہے تھے اور پھر میں ٹوٹے دل کے ساتھ اینے سامان کے ساتھ چلنے لکی تو حسن گازی کے باس مجھے الوداع أرث كے ليے آگيا۔ اور يوں ميں يا ستان ہے افغانستان آئتي ميرايهان يردل تبين لك رياته كيونك ول و ما خ ذِبهن تو ہر وقت حسن کی محبت میں م ربتا تھا میں جو کہتی تھی میری دادی وہ چیز مجھے لے کردی تی تھی میں گھر والول سے جان ہو جھ کرزیاوہ سے زیادہ میے منگوانی تھی اور پھر ان ہے میں بیا کر حسن کو دینے ہوتے تھے میں نے وہال ہے اس کو بہت اچھے اچھے کیزے پر فیوم جوتے گھڑیاں بہت کھھ میں خود اپنی ضرورتوں کو بورانہیں کرتی تھی مگر حسن کی زندگی محو خواصورت بنانے کے لیے میں نے اپنا سب یکھ وقربان تردیا۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرتی تھی تا کیہ جھے کوئی نہ کے کہ جس سے تم محبت کرنی ہوای ت و کیم ے اجھے تبیں اس کو بولنے کا ڈھنگ مہیں اس كے جوتے ایسے بین میں نے اس كانام اسے بازو بريكه هاعشق جب جنول كى حدتك جلاجائة السيكام سرز د ہوتے ہیں مجھے اس بات کا تجھاحیاس نہیں تھا ك كل كو ميرت كفرواك ميرت جان وال میر ب بازویر کی نام کودیکھیں گئے تو کیا نہیں گے۔ وت أزرتا كيا حسن كي مجية ريم عدل مي یروان چڑھتی تی اور پھر میں ای تعلیم ممل کر کے تین سال ب بعدائ بارے پانسان این کھ آئی تو ساری فیملی کے اواک سارے رشتہ دار مجھ سے ملنے آئے اور اس دن حسن اور اس کی امی بھی تھے ہم سے منے کے کیے۔ مجھے بہت خوشی ہوٹی کدانی محبت کوایک نظر د کھی لیا تو ہم ایک دوس ہے سے محبت کرت تھے اس بات کا بہتہ ابھی تک سی کوبھی نہیں تھا ویسے مجھےای بات کا ڈرتھا کہ حسن سیدھاانسان ہے کہیں س کو کچھ ہمانہ دے کہ وہ مقدی سے پیار کرتا ہے

نکلی سب گھر دالوں ہے تی میراسامان گاڑی میں میری دادی نے رکھوایا میرا دل حایا شاید مجھے میرا محبوب ميرا بيارمير احسن بجهيل جائے سارے لوگ گازی کے یاں گھڑے تھے جس میں میں نے جاناتھا سُّنھر میں کو فی تبیس تھا میں نے دادی جان ہے کہا۔ وادی جان میں ایل گرم جاور تو کمرے میں بھول آئی ہوں میں وہ لے کرآئی ہوں یہ

اس وقت بلکی بلنی بارش جور بی تھی موسم بہت ابرالود تھا سر دی بھی بہت شدت کے ساتھ بڑ ربی تھی اور تیز ہوا کے جبو نکے میرے دایاں سے بایاں گزررے تبے میں بارش کی رم جھم میں بلکی بارش میں بھیلی ہوئی دوڑاتی ہوئی اسے کم ہے میں آئی تو حاور کا توایک بہانا تھااصل میں جا ہتی تھی کہ بین مجھے حسن ال جائ كيونكرين جائي سي ملك ال كوبر صورت و یکنا حابت محی قدرتی طور پر جب میں تعر ے ادھ ادھر دیکھے کراہے باہر نکلنے لگی تو گلی کے اندر مجھے وہ میرے گھر کی طرف آتا ہوامل گیامیں نے اس سے پوچھا۔ جسن تم کبال متھے۔ مدری

وه بولا تعیتوں میں کام بہت تھا اس لیے تم سے

میں نے کہا جسن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وادی جان کی فرمانش برافغانستان جار بی بول میرانو دل تبیس تھا مگر تھ والوں کی مجبوری ہےاورتم اپنا بہت سار اخبال رکھنا میں جندی واپس آؤن گی خسن رضا کی آنکھوں میں آ نسوآ گئے اوراس کے ماتحد میں میرا باتھ تقااوراس في مجهد كما ..

مقدرتم مجهي بعول ندحانايه

بجروه لمحدثهمي آثليا جب حسن ميرا باتحد جيوزنا جابتاتها ممرميرادل نبيل جابتاتها كديه ميرا باته فيعوز ئ كاش وو لمح تفهر جاتے كاش وہ خوبصورت لعرُ باں رئے جاتی وہ چند کھوں کی ساعتوں کی ملا قات

اورمقدی بھی اس ہے مبت کرتی ہے۔

حسن اور میں برروز این دادی کے کھریملتے تھے وہ کی نہ کی بہانے سے آجاتاتھا اور بھی بھی وہ كمرئ مين ميضار بتاتف اورباتس كرتے كرتے بهت ایت موجاتی تھی ادروہ مجبع اٹھ کر گھر جاتا تھا ہم روز ملتے تھے پیار بھری ہاتیں کرتے تھے بس اس کے بعدميري زندگي ميس وه طوفان آئے كدسب كچھ ختم ہوگیا۔ میری دنیا اجزئی میری زندگی دیران ہوگئی۔ ہوابوں کہ میری دادی جان وفات یا کنیں اور میری زندل برباد ہوئی دادی جان کے بعد میں اینے گھر آئی و بان در میری بهنیس بهانی اورامی ابو تنظیمیری بہنیں شروع سے بی مجھ سے جلتی تھیں پیڈیس کوئی وجہ تھی کہ مجھے کچھ پیتے نہیں تھا میری دوبڑی بہنوں کی شادی ہونے ولای تھی اور تیسری کا رشتہ و سکھنے لوگ آرے تھے دہ جب آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے لیند کرلیا۔ آپ کا رشتہ انہوں نے انکار کر دیا وہ مجھتے تھے کہ لزکیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ میں ہوں کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے جوآتا تھاوہ مجھے بیند کر لیتے تھے اس لیے میری بہنیں مجھ سے ناراض اورخفا خفای رہتی تھیں۔ جولوگ آئی کو دیکھنے آئے تھے انکے اٹکار کے بعدائ لڑے نے مجھے فون کرنا شروع کرد ہے اور کہا کہ مجھےتم بسند ہوااور میں تم ے شادی کرنا جا ہتا ہوں وہ لڑ کا بہت خویصورت تھا اور یر هالکھاتھا کھر میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ میں کسی اور کو پیند کرتی ہوں اس لیےتم میرا خیال دل سے نکال دو وہ بہت اچھا انسان تھا اس نے میری بات مان لی اورایخ گھر والوں کو کہا۔ مجھےمقدی سے شادی نہیں کرنا ہے

بعد بال الروائي مرود الله المحصمقدي سے شادی نہيں کرنا ہے مير ہے گھروالے اوراس کے گھروالے ميرا رشتہ کے ليے تيارہ و گئے تھے مير ہے ابونے کہا۔ چلوہونی بنی کارشتہ نہیں تو چھونی کا سہی مگر اس نے مير ہے کہنے پر بہت بردی قربانی

وہ ہمارے رشتہ دار تھے اس لیے ان کو بہت شرمندگی ہوئی پہلے ایک رشتہ جھوڑ اپھر دوسرا انہوں نے اپنے بینے ارسلان نام تھا اس کا اس کو تھر سے نکال دیا اوروہ بہت پڑھا لکھاتھا وہ لندن چلا گیا۔ میرے گھر والے ایسے بی جھھے لڑتے رہتے تھے کہ جب ہے گھر والے ایسے بی جھھے لڑتے رہتے تھے کہ جب سے گھر آئی ہے کوئی نہ کوئی منلہ بن جاتا ہے بھی رشتہ نہیں ہوتا آگر ہوجا نا ہے میری سنتہ نہیں جو میری سگی تھیں وہ سو تیلی بہنوں جیسا سلوک شرقی جھے ہے۔

میری بردی آپی کی شادی ہونے والی تھی اس کے ہونے والی تھی اس کے ہونے والے شوہر کا نام عدنان تھاوہ چوری چوری آپی سے بلنے رات کو بھارے تھر آتا تھا گھر والول کو بوادرا می کواس بات کا علم نیس تھا تگر میری بہنوں کو پہنے تھا وہ تمام آپس بیس دوستوں کی طرح رہتی تھیں بس مجھے ہی غیر سمجھا ہوا تھا۔ میری اور حسن کی ملاقا تیں موجاتی تھیں۔

ایک دن میری بہنوں نے حسن سے ملاقات سرتے ہوئے محصے دیکھ لیا۔اور گھر میں قیامت کھڑی سردی۔ ابو کو ائی کو بنادیا کہ بیا لیک ایسے شخص سے محبت سرتی ہے جس کو نام بولنے کا سلیقہ ہے نہ کیڑوں کا نہ پڑھا لکھا ہے اورائی بری صورت ہے اس کی بیہ اس کو پہند سرقی ہے

میرے ابونے میری ای نے میری بہت ہے عزبی کی مجھے مارا بیٹا۔ میں جو اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ ہے دیکھی جاتی تھی سب سے برئی ہوگئ لوگ میری طرف انگلیاں اٹھانے لگے میری دوست میری تزن میری بینیں مجھے کہتی تھیں۔

مقدس آپ کو بیخفس بی ملاتھا محبت کرنے کے لیے جو آپ کا آپ کے خاندان کا ملازموں کی طرح ہے مقدس تم اتی خوبصورت بوکدلوگوں کی آپ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ جا کیں اور تم ایک عام سے

جورى2015

جواب عرض 52

ر باعثق نه ہووے

انسان ایک ماسی شکل والے انسان سے محبت کرتی ہور میں ان کوائیب ہی جواب دیتی بہ

یا ہے آیہ وہ بڑھالکھا نہیں ہے ایک سیا انسان تو ت اور پھر جمارے خاندان سے سے جمارا رشة دار ب غريب بونا كوئي جرم نبيس ب گفر والول نے مجھے بہت مارا بہت مارا مگر میں نے سب کے سامنے کہد دیا کہ میں حسن سے بیار کرلی ہوں اور شادی بھی ای ہے کروں گی گھروالے میرے خلاف ہو گئے۔ میں حسن ہے روز ملنے گھر سے باہر جالی تھی اورمیری آیی کا ہونے والا شو ہرروز ہمارے گھر آیی ے ملنے آناتھ ایک رات میں حسن سے ملاقات كرے ليے باہر جائے والى تھى التظاركرر بى تھى كە سب ادگ سوجا کمیں تو میں جاؤل میں الگ کمرے میں سوتی تھی اور یا ٹن سب لوگ الگ ایٹ اینے اپنے كم ول ميں سوتے تھے ميں نے ويكھ كو كي عظم آتي ئے کم ے میں داخل ہوا ہے مجھے شک ہوا کہ شاید کو گ چور نہ ہوا وہ کمرے کے اندر داخل ہوا میں نے ابو لوگوں کو بتادیا کہ کوئی شخص کونی چور ہے ہمارے گھ میں کمرے میں آ گیاہے ابونے جب ویکھا تو ابوکی اور بماري توعقل ونگ ره کن وي تو عديان تھا آني کا ہونے والاشو ہرا ہونے کہا بہتر ہے کہ آپ چلے جا تمیں اور ہماری طرف سے دشتہ تتم ۔

اس بات کے بعد میر کی جہیں میر ہے اور زیادہ خلاف ہوگئیں۔ ہر وقت مجھ ہے لاتی جھٹر تی رہتی خلاف ہوگئیں۔ ہر وقت مجھ ہے لاتی جھٹر بان پر حاری تھے میں بول کرتی تھی کہ گھر والوں کو نیند کی طاری تھے میں بول کرتی تھی کہ گھر والوں کو نیند کی گولیاں دے دی تھی اور گھر کے ساتھ ہی ہماری حویلی تھی جہاں پر حسن رضا ہوتا تھا میں اس کے باس جلی جاتی ہم مہری باتیں کرتے تھے ہماری محبت پاکھی با کیز وتھی ہم اسکیلے کرتے تھے ہماری محبت پاکھی باکھی ہوتی تھا بات کرتے تھے گر کبھی ہمارے دل میں کوئی غلط بات ہمیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشر مندگی کا سامنا ہمیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشر مندگی کا سامنا

اِپُر بَی ایک دوسرے سے آنکھیں چرانا بڑیں۔ بھی جاند کی میں جاند کی میں جاتے ہیں ساتھ دریا تھااس کے کنارے جیے بھی جانے کہی ساتھ دریا تھااس کے کنارے جیے جاتے بھی اپنے باغات میں چلے جاتے بھی اپنے باغات میں چلے جاتے بھی اپنے ہاغات میں جلے جاتے ہماراروز کا معمول تھا میں روز گھر سے نکل کر آ جاتی تھی مجھے جسن سے ایسا عشق ہواتھا کہ سب لوگوں کی نظر میں کوئی حقیر خص تھا میری دنیا تھا میری کا منات سے اچھا انسان تھا وہ میری دنیا تھا میری ذندگی تھا میری ہرخوشی تھا میری جا تھا میری ماشقی نامیری ماشقی میری ہواتھا۔ اس کا خات سے ایسا بھی تھا میری ماشقی میرا سب چھے تھا۔ لوگ اس کا خات اور ہیں اس کا خات تھا اس کا رنگ قد با تیں مجھے بہت انجی لگی خات ہو ہیں ہیں ہو تھیں میری کرنوں نے ہرجگہ میرا نداتی بنالیا تھا۔ وہ جھی میری کرنوں نے ہرجگہ میرا نداتی بنالیا تھا۔ وہ جھی ہے تھیں میری کرنوں نے ہرجگہ میرا نداتی بنالیا تھا۔ وہ جھی ہے تھیں میری کرنوں نے ہرجگہ میرا نداتی بنالیا تھا۔ وہ جھی سے کہی ہمیں۔

مقدی تم جنتی خوبصورت ہوتم نے اتنا ہی عام ساختی اپنے کیے چنا ہے اور میں جی تھی۔ عشق میں محبت تو بھی جاتی ہیں محبت تو بھی ہیں ہررات گھر ہے باہر حسن سے بھی ہیں بھی گھر کے میں ہررات گھر ہے باہر سے فروٹ ہے میں بھی گھر کے فروٹ سے اس کے سے فروٹ ہے وادر بھی کچھ بنا سے فروٹ ہی کھی اور بھی کچھ بنا سے فروٹ ہی میں اور اس کوا ہے ہاتھول سے کھلائی سے بھی دور اس کوا ہے ہاتھول سے کھلائی سے بھی دیں رضا سے شادی کرنا جا ہی تھی اس لے میں نے حسن رضا سے کہا۔

حسن تم اپنی ای کو ہمارے گھر رشتہ کے لیے بھیجو
وہ بونا کھیک ہے بیل سبح بی بھیجنا ہوں۔
پھر دوسرے دن حسن کی امی رشتہ لینے آگئ گر
میرے گھر دالوں نے میرے ابو نے میری امی لے
میری سسنر نے جو ہے عزتی حسن کی امی کی کی اس کی
مثال نبیس ملتی مجھے بہت افسوس ہوا اب گھر میں
خاندان میں اور گاؤں میں میرارشتہ کے انکار کے بعد
سب کومعلوم ہوگیا میں اور حسن ایک دوسرے سے
مہت کرتے ہیں پورے گاؤں میں بینجرآگ کی طرح

کھیل گئی۔ میں ابوامی کی یا تیں اور سنز کی یا تین باہرلوگوں کی باتیں میں نے آخر فیصلہ کرلیا کہ اگر میں حسن کے نام سے بدنام ہوں میں اب ولہن بھی ای کی بنوگی۔ میں اب شادی بھی حسن سے بی کروں گی میں نے حسن سے کہا۔

میں تم سے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔ کیا تم تیار ہو وہ بولا ہاں میں بالکل تیار ہوں۔

پھر ایک ون میں نے اس سے نکاح کرلیا۔
اور میں نے حسن نے اس کی خبرسی کوئیس ہونے وی۔
صرف جھے حسن اور ایک وہ مولوی جس نے ہمارا نکاح

بڑھا تھا اور کسی کو پنہ نہ تھا ہم آیک دوسر سے سے ویسے
ملتے تھے جیسے شادی سے پہلے شادی ہوجانے کے بعد
ہمی بھی ہم نے آیک دوسر کے ساتھ کوئی بھی غیرا
خلاقی بات یا حرکت نہیں گی تھی جس کے ساتھ مجھے
شرمندگی ہو میں حسن رضا سے شادی کر کے بہت خوش
شرمندگی ہو میں حسن رضا سے شادی کر گئی جس کے ماتھ مجھے
میں کہ جس سے عشق کیا اس کوسار سے ذیا گئی
مول سے کر بدایا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل
کی جس سے عشق کیا اس کوسار سے ذیا گئی
مول سے کر بدایا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل
کی جس سے عشق کیا اس کوسار سے ذیا گئی
مول سے کر بھی خرید ایا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل
کی جس سے عاروں طرف خوشی ہی خوشیان
گئی جس میں سے جاروں طرف خوشی ہی خوشیان
گئی جس میں سے جاروں طرف محبت ہی محبت تھی میں خود
گئی ہیں میں سے جاروں طرف محبت ہی محبت تھی میں خود
گو بہت خوش قسمت تھور کر تی تھی۔

ایک دن میں حسن سے ملنے رات کو جانے گلی تو میری قسمت ہر باد ہوگئی میری مسلم کو پہلے ہیں مجھ پر غصہ تھا کیونکہ اس کارشتہ جوختم ہوگیا تھا وہ ہر و تجھ سے بدلہ لینے کے لیے تیارتھی وہ رات کو جاگ گئی اوراس نے بچھے گھر سے نگلتے ہوئے و کھے لیا میں اکثر اپنے ابو کے کہر سے نگلتے ہوئے و کھے لیا میں اکثر اپنے ابو کی کے کپڑ سے تبدیل کر کے چلی جاتی تھی تاکہ کوئی و کھے بھی لے تو وہ مجھے مرد بی سجھے اڑکی نہیں سسٹر نے ابو کو بھی ایک اور مجھے راستے میں ہی بھی اگر لیا اور واپس لے آئے اور مجھے راستے میں ہی کہر لیا اور واپس لے آئے بہت مارا بہت پیا اتنا مارا کے کہر میر اباز و ٹوٹ کیا ابوتو مجھے جان سے مارنا جا ہے

تھے میری ای میری بہنیں دیکھتی رہی مگر کسی نے اتنا نہ ئِها كەابوكوروك دىس ابولجھى مارنا چايىتى تھے مير ئ سنی ببنیں میری ماں یہ تماشہ دیکھ رہی تھیں میں پیخ ویکار کرتی ربی تحرکوئی بھی میری مدد کو ندآیا۔میرے خون کے رشتہ دار مجھے کوئی بھانے ندا یا آخر میں تھے دیکار س کر میرے ساتھ جاجا جان تھے وہ آئے اور مجھے ابوے چھڑایا۔ اورائے گھرلے گئے۔ میری ساری رات تکلیف میں گزری میرا باز ونوٹ گیاتھا اورا تی تکلیف تھی کہ میں ساری سسکتی رہی مرتی رہی مگر کسی کوکوئی برواه نه تھی وہ رات قیامت کی رات تھی بری مشکل سے دن ہوا مبح میرا حاجان مجھے ایک مذی جوزنے والے کے یاس کے سیا اوراس نے میرے بازو کی مڈی جوڑ دئی ادراوپر سے باندھ دی جب میرے عاجا جان مجھے شام کو گھر لے کر آئے تو میرے ابو ہے کہا بھائی جاب ملطی انسانوں ہے ہوتی ے اگر آپ کی بی سے علظی ہوئی ہے پلیز اے معان کردیں جوان بنی ہے اس کو مارنے ہے آپ كى عزت بوكى كدونيا آب كےخلاف طرح طرح كى یا عملی کے یہ گئے۔ وہ رات میر ہے لیے اور بھی قرب ناك تخبي ميں جس چاريائي پر پيٹھي تھی وہ ميري مسٹر کی عاریانی کھی وہ آئی اس نے میرے ای بازوے پکڑا اورز ورے میرے باز وکو ہے دیا جس کی وجہ ہے میرا بازو بھرے ٹوٹ گیا اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا میں گریڑی اور وہ جاریائی اٹھا کرد دسرے کمرے میں کے کر چکی تکی میری تکلیف ہے جان نکل رہی تھی میرے سارے رشتہ دار بھی سے منہ موزیکے تھے اس رات مجھے کی نے کھاٹا تک نددیا اور میں ساری رات زيين پرسوني ربي \_سوني کهال تھي بس روتي ربي رات یُّز رَّنْیٰ ۔ صبح میری ایک دوست آئی اس کوبھی میرے محدر دالول نے بچھ سے نہ ملنے دیا مگر وہ چوری چوری مجھے بھی کھانا تو بھی جائے دے جاتی تھی میرے گھروالے تو مجھے کھانا تک نہیں دیتے تھے پھر

جا جا جان نے مجھ پرترس گیااورا ہے گھر لے گئے میرا بازو کو تھیک کروایا۔ مجھے کھانا دیتے میرے لیے کیزے لاتے تھے میراباز وٹھیک ہوگیا۔ میں پھرے تھیک ہوئن مگررہتی جا جائے گھرتھی گھر دالوں نے مجھ ہے بات کریا بھی جھور دیا تھا میں امیر تھی غریب ہوگئ تھی میں چھی کھی بری ہو کن میں سب کو اٹھی لگتی تھی میں سب کی نظروں ہے کر کئی میرا جرم میراقصور میرا گناہ صرف اتناتها كه ميس في ايك عام ي شكل دالے ساده ہے انسان سے محبت کی تھی عشق کیا تھا ادراس ہے شادی کر لی می میری محبت نے مجھے بہت بڑی سزادی تھی اتن بڑی مزا کہ میرے اپنے خوٹی رشتے بھیکے یر چکے تھے۔میرے اپنے ہی میرے دشمن بن گئے تقے میرے اپنے ہی مجھے دیکھنا نہیں جائتے تھے میں آئيند ديكمتي تو مجھے خوف آتا تھا ائي بي صورت سے میں ٹھیک ہوگی تو میں نے حسن رضا سے رابط کیا كيونكه وه تو بهت ۋرگيا تفا كه ابوااسكو بھي شه ماردي ہماری پھر سے ملا قاتوں کا سلسلہ چل نکلا اب جاجا جان جب سوجاتے تھے توحسن رضا بھارے گھر آ جاتا تھا اور پھر ہم بہت بی بیار بھری باتیں کرتے تھے زندگی بھر سے الحیمی گز در بی تھی۔

ریوں پر سے ایک روری ں۔
یکر میر کی زندگی میں ایک اورطوفان آیا جس میں میر اسب پھی تباہ پر باد ہوگیا حسن رضا کا گھر ایک عام سا گھر تھا مگر اان کی اپنی بچھ زمین تھی وہ نیج دی اوران کو کافی لا گھوں کے حساب ہے رقم ملی جس ہے حسن رضا نے ایک بہت خوبصور ہ گاڑی لیک جس نے حسن رضا نے ایک بہت خوبصور ہ گاڑی رضا کی ہوا بی بدل گئی میے آئے تو حسن رضا کی اوقات بی بدل گئی وہ تو ہا تیں بی بچھ اوراور کرنے لگا اس کی ہاں جوآٹا ہی اوقات کھر ہے نے امیر ہونے تو این مہت یا تیمی کرنے لگا کے بہت غروراور گرنے لگا بہت یا تیمی کرنے کی اوقات بھول گئے بہت غروراور گؤرکر نے لگے بہت غروراور گئے کے ۔

نا کام حسرتوں کے سوا کی خیبیں رہا دل میں اب دکھوں کے سوا کی خیبیں رہا ایک عمر ہوگئی ہے کہ دل کی کتاب میں اب خشک بتوں کے سوا کی خیبیں رہا حسن رضا کے پاس گاڑی کیا آئی کہ وہ تو انسانیت اوقات لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہی جمل کیا میں نے اس کو کہا۔

آب تم اپنی ای کو ہمارے گھر بھیجو شایہ ابولوگ ن جائم

و اسکی امی نے کہانہیں ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے کوئی ادر بہت او نچے گھر انے کی لا میں گے میں رودی۔

حسن رضانے مجھے شادی سے انکار کردیا اور مجھے کہا میں آپ کوطلاق دے دوں گا میں نے اسکی منتیں کی اس کے یاؤں بکڑے اور کہا۔

نہیں تم جو مُرضی کرو جاہے جنٹنی مرضی شادیاں کروگر مجھے طلاق نہ دو اور نہ دینا ور نہ میں جیتے جی مرجاؤں گی۔

پہلے حسن مجھ سے ملنے میرے گر آتا تھا پھر میں اس سے چوری چوری اس سے ملنے اس کی حو کی میں جانے گئی۔ وہ بہت کمینہ نکلا اپنی اوقات پر آگیا۔ حسنر ضا کے باس بیمے کیا آئے کہ اس نے روز گاڑی میں شہر کے سب سے اچھے ہوئی میں سے کھانا کھاتا کہی وستول کے ساتھ مری کھی اسلام موثن او نجے او بی اس کی ورتی او بی او بی دوئی ہوئی او نجے او بی خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او نجے او بی خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او بی خواب اس کی ای بہت فخر والی میرے ستھ بھی شہر مجھے اپنی گاڑی پر لے گیا وہ اتنا میر سے ستھ بھی شہر مجھے اپنی گاڑی پر لے گیا وہ اتنا میرا ہواتو وہ کھانا اگر خوند میں اتنا غرور آگیا تھا کہ کھانا اگر خوند ہوئی لیا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئی کوایک گھونٹ ہوئی لیا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئی کوایک گھونٹ ہوئی لیا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئی کوایک گھونٹ ہوئی لیا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئی کوایک گھونٹ ہیں لیا تو پھرئی لیتا تھا پہلے والی بھینک و پتا تھا ایک بار جو

کٹرے پہن لیتا تھا دہ دد بارہ نہیں پہنتا تھا ہمے نے اس کورشتوں کی پہنچان اوراللہ تعالیٰ سے خوف کوختم کردیا تھا دہ دو دوسنوں کے ساتھ شراب بیتا تھا بھی مجراڈ انس تو بھی کچھ میں اس کی میحرکتیں دیکھی تو مجھ بہت افسوس ہوتا۔اورخوف بھی بہت آتا تھا کہ کہیں میہ خدا کی گرفت میں نہ آجائے۔وہ بہت تکبر بولتا تھا اور کہتا تھا بس دنیا میں ایک میں ہی ہوں اور کوئی انسان نہیں باتی ساری دنیا تو میری غلام ہے۔

وقت گزرتا میااس نے میرے ساتھ بھی لڑائی کرنا شرو کے کردی۔ بھی کسی بہانے سے بھی سی بہانے سے میں اس کو مجھاتی۔

حسن رضا بیشان ویثوکت به چیے به سب تو انے جانے والی چیزیں ہیں مگرخدا کا خوف کیا کروا تنا او نیجا مت بولا کرواتنا تلبرمت کیا کرولوگون کی عزت کیا کروحسن سوچووہ بھی وقت تھاجب آپ کے پاک صرف ایک بی سوٹ ہوتا تھا شلوار کارنگ اور تمیض کا رینگ اوراورٹونی ہونی جولی آپ کے یاؤسمیں مولی تھی آ بونہ کھانے کا وُ ھنگ تانہ بولنے کا میں نے ا پی ضرورتوں کو بورا بھی نہ کیا مگر آپ کی ضرورتوں کو بورا کیا۔حسن رضا میں کود کھا نانہیں کھاتی تھی مگر آپ کے لیے کھا نا گھر ہے جوری بھی لے آتی تھی حسن رضا وتت برلتے در نہیں لکتی وہ دن یاد کرو جب آپ کے گھرآ ٹا تک نہ ہوتا تھا اگرآ پ کی زمین جو بے کارتھی اگرشہرآباد ہونے کی وجہ ہے آباد ہوگی اور آپ نے وہ بچ کر گازی لے لی ہے تو آپ تو اپنے ماضی کو بی بھول گئے ہو۔ اپن اوقات کو بی بھول گئے ہو دیکھیو حسن رضا آپ کوخاندان میں کوئی بات نبیں کرتا تھا مگر میں نے آپ کوایے نام کردیا مزت دی آپ کے ليے برنائ ل۔

حن رضا میری جان میں نے آپ کے پیار میں تنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اینے باب سے مارر کھاتی رہی ہوں میرا بازولو نا آپ کی وجہ ہے آ کو کیا

معلوم کرآپ کی وجہ سے میری مسٹر نے میرے ساتھ کیا گیا تھا پہلے میرے ہاز دکوتو ڑا تھا پھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی میرے سر کے سارے بال کاٹ دیئے میری فیس واش کریم میں تیزاب ملادیا تا کہ میں بدصورت ہوجاؤں جل جاؤں آپ کی جبہ سے جھے گھر میں کھانا ایسے دیئے تھے جیسے جانوروں کے آگے جارہ ڈالتے تیں میرے خون کے رشتے بھی نشے میں آ کرمیری محبت کوتھرادیا۔

،ین اسر میری حبت و سرادیا۔ جسم کافکز الگاده روٹ کا حصدلگا اجنبی ساخنص مجھ کواس قدرا پنالگا نہ سر شد

خون کے رشتول ہے کہددودوش مت دینا چن لیامیں نے ای کودل کو جواچھالگا حسن رضا بر میری اتوں کا کھھارٹہیں ہوا

حسن رضا پر میری باتوں کا کچھا اڑنہیں ہوتا تھا ہی دہ دولت کے نشے ہیں سب کچھ بھول گیا تھا ہی مجھے کہتا تھا میری بات مانا کرو درنہ میں آپ کوطلاق وے دول گا۔ وہ اس قدر بدل گیا کہ دہ مجھے کہنے لگا کہ مقدی اپنی اوقات میں رہا کرو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اس کی باتوں ہے دہ مجھ ہر بارایک ہی دھمکی ویتا تھا مقدی آگر آپ نے میری کوئی بات نہ مانی تو میں آپ کوطلاق دے دول گا۔ امیں اس کے ہاتھ جوڑتی اس کے پاؤں پکڑاتی ادر کہتی ۔

نہیں تم مجھے طلاق ندوو جائے جومرضی کرو وہ مجھے کہتا۔ مجھ سے روز ملنے آجایا کرویہ میں اس سے ملنے روز جاتی گھر والوں کو

میں اس سے ملنے روز جاتی گر والوں کو اپنے چھے جان کو نمیند کی گولیاں دیے کر جاتی تھی وہ مجھے بہت مارتا تھا مجھے گالیاں دینا بھی مجھے کہتا میراسر دباؤ سرمیں ورد ہے بھی پاؤں دیا و تھک گیا بول میں سب کچھ کرتی میں محبت میں پاگل ہو چکی تھی مجھے صرف اورصرف وہی شخص نظر آتا تھا اورکوئی نہیں میں نے اورصرف وہی کمتیں کیس اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنانے اس کی امی کی متیں کیس اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنانے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ حسن رضانے میر سے اوپر

مین پھر میں تم کوطلاق دے دوں گا۔
اس رات اتن تیز بارش تھی اور ساتھ آندھی مگر
میں پھر بھی اے طوفانی موسم میں اس سے ملنے چلی گئ
جب میں جو لی گئی تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی اس نے میر سے ایک گزن کو ساتھ بلایا ہوا تھا کہ اس کو بنا سکے کہ آپ کی گزن مجھ سے ملنے آتی ہے اور میں اس سے نکاح کیا ہوا ہے ۔

اس سے نکاح کیا ہوا ہے جب میں نے اس کود یکھا تو میں بھاگ کر وہ میراکزن سی میں بھاگ کر وہ میراکزن سی میں اس کے دیا ہوا ہے۔

میرے جا جا کے پاس آیااور کہا۔ عا جا جان جس انی جیجی کوآب نے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کے کرتوت اجھے میں ہیں اس نے سب مجھ حا جا جان کو بتادیا۔ میں شرم سے یائی یائی ہور بی تھی دل کرر ہاتھا کہ خود کشی کرلوں مگر خود کشی حرام کی موت تھی میرا جیا جان مجھے مبہ بی میرے گھرا ہے ابو ك ياس جهوراً يأ كهر مين سب كوية جلا كياتها مين ے اپنے ابو کو سیج بتادیا۔ کہ میں کے حسن رضا ہے نكاح كم ين جوار على مرابوجان آب كى بيني ياك دامن ے آپ کی بڑی نے ایسا کوئی کام جبیں کیا ہوا جس ہے آپ کی عزت برا کیج آئے مگر کون میری منتا تھا۔ میری غربت نے ازایا ہے میرے فن کا نداق تیمری دولت نے تیرے عیب جیمیار کھے ہیں۔ تیمری دولت نے تیرے عیب جیمیار کھے ہیں یہ ساری جال میری بہن کی میں اس کی منگنی اوررشتہ جس کر نکے ساتھ ابو نے حتم کیا تھا اس نے اس ہے ٹل کر اور پھرحسن رضا ہے ٹل کر بچھے ایسے رسوا کیااور مجھے آتے ہی گھر میں میری بہن نے کہا۔ ا کرتم نے میرارشتہ حتم کروایا تھاتو چین ہے میں جی آ ہے کوہیں رہنے دوں کی میری بنتی ہتی زندگی برباد ہوگئی میں بہت انمول تھی گلی کے کاغذے بھی کم قِيمت بوكن زندكى مين يجونبين تفاسب بجوخم موكيا-گھر والے ابوابوای میری ببنیں تو ملے بی مجھے اپنا تہیں جھتے تھاویر ہے میری بدنا می پورے فاندان میں اور گاؤں میں ہوگئی بس میری صحت دن بدن

چند ایسے الزام لگادیے کہ دل کرتا تھا کہ ای وقت
اپ آپ کوختم کرلوں بھی مجھے کہتا کہتم نے میرافون
چوری کرلیا ہے بھی کہتا تم نے میرے ہمیے جوری
کرلیے میں بھی کہتا تم فلاں لڑکے ہے باتیں کرتی
ہوبھی کہتا فلاں لڑکے ہے تم باتیں کرتی ہوں ایک
دن میں اس سے ملئے کئی تو اس نے کہا

مقدس میراموبائل تم نے چوری کرلیا ہے میں نے کہا۔ حسن رضا اگر میں نے چوری کرنا ہوتا تو آ یہ کو لے کر کیوں دیتی

وہ مانتانہیں تھا میں کا توں میں زیور تھا میں نے اس کو اتار کردیا اور کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے جوری کی ہے اور کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے جوری کی ہے تو یہ لے لواس کے نیافون لے کہنے انسان نے وہ زیور لے لیااور نے کرنیافون لے یہ کھے کہا

تم فلا الزئے ہے بات کرتی ہو۔
میں نے آب تم نلط مجھ پر الزام لگارہ ہو
میری بات من آروہ قرآن افعالا یا مجھ بہت غصر آیا
کہ اس کو میری محبت پر یقین نہیں ہے میں نے اس
کے لیے کیا پچھٹ کیا اور آج اس کے پاس چار ہیے کیا
اگئے تھے کہ اس کو کئی تمیز نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے
لوئی احساس نہیں ہے اپنا ماضی تک یا دنییں کہ کیے
ازموں کی طرح اس کو خاندان والے سجھتے تھے ہیں
ازموں کی طرح اس کو خاندان والے سجھتے تھے ہیں
رروز روز کی لڑائی ہے اتنا کم ظرف ہوگیا تھا کہ مجھے
درکتوں ہے
درکتوں ہے کہتا۔

اپنے خاندان کوگالیاں دو۔اپنے آپ کوگالیاں و اور مجھے اتنا مارتا تھا کہ میرے چبرے پر اس کی نگلیوں کے نشان بن جاتے تھے ایک دن اس نے تھےرات کوکال کی

مجھے آج آپ نے ہرصورت میں ملنے آنا ہے میں نے کہا تہیں میں اب تم سے بھی نہیں ملول کی ۔ تو دہ فورا بولا۔ میں آئی بری ہوں میرے گھر دالے مجھے اپی خوشیوں میں شامل بھی نہیں کرتے میری زندگی کیے اس زندگی تھی اس اب تو ایک ہی آرز دھی کہ جلدی ہے موت آ جائے کہ ایس زندگی کو جینے کا دل کس کا کرتا ہے سسٹر کی شادی ہوئی تو گھر میں میرے لیے بچھ سکون ساہو لڑائی جھڑا کچھ تم ہوا۔ بری بہنوں کی شادیاں ہو چکی تعمیں اب مجھ سے جھوٹی رہتی تھی تو گھر میں میرک خشیت بی اتنا ہوا کہ ای ابو بھی بھی مجھ سے بارکر لیتے حیث بارکر لیتے ہیں میرک

آستہ آستہ میرے گھر کا ماحول نھیک ہونے لاً
میرے گھر والے میری اور حسن رضا کی شادی کے
لیے مان گئے تھے مگر حسن رضا اوراس ک امی نے
انکار کردیا تھا کہ میری زندگی پھر سے اجڑ گئی مجھے حسن
سے عشق تھا محبت تھی میں اس کے بغیر نبیں رو کئی تھی
میری سانسوں میں اس کی محبت رجی ہی ہوئی تھی وہ
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم
میرا جیون میں میں اس کی محبت رجی ہی ہوئی تھی وہ
میرا جیون میں میں میں اس کے سنہری خواب تھا مگر تقذیم
موئی تھی۔
میرا جیون میں دل سے اتر بھی نہیں جاتا

و پیخس کوئی فیصلہ کربھی نہیں جاتا اور رقم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا میر کی زندگی میں خوشیاں ردخھ کئی تھیں میں اپنی زندگی ہے اتنادور جا بھی کہ واپنی کا کوئی راستہیں تھامیں نے گھر میں بلا بھلکا کام کرنا نثر و ع کردیا میں لوگوں کے گیڑے سینے گئی میں اپنا خرچہ خود بنالیتی تھی مگر بہت افسوس ہوتا تھا کہ ایک امیر باپ کی بینی ایک ایک روپیہ کے لیے ترتی رہتی تھی میں نے نماز پڑھنا شروع کردی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کردی دنیا ہے تنگ آگر دنیا ہے بے زار بھوکر دنیا ہے نھوکری کھا کردنیا کے تتم سہہ کردنیا کی ہے رحی ہے نگ آگر میں نے دین کی طرف اپنی توجہ دے دی۔

خراب ہوئی کئی۔ میں چند دنوں میں صدیوں کی بیار نظرا نے لی میری ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی میں ہر وقت روتی رئی می اپن قسمت پرایخ مقدروں پر بلکول پر چراغوں کوسنجا لے ہوئے رکھنا اس بجر کے موسم کی ہوا تیز بہت ہے محمن اے ملناے تود کھے دویہ آ تکھیں یکھاور بھی جا گو کہ وہ شب خیز بہت ہے میں اینے ہی گھر میں این ای جان کے ساتھ ائے ابو کے ساتھ این بہنول کے ساتھ بات سیس كرفتني فتحى وه مجيحه الجهاتبيل بمجهته تتع ميں اپنے ہی گھر میں جس میں نو کر بھی تھے ملازم تھے میں گھر نے ایک کونے میں جیب واپ یوسی میں اگر کسی کا ول کرتا تو مجھے کھانا وے دیتے نہ تو نہ ہی ۔ میں دودودن تک بھوک رہتی تھی میں سرف جائے بیتی تھی میں جا ہتی تھی سى طرح مين بهار ہوجاؤں مجھے كوئى بهارى لگ جائے اور میں مرجاؤل میں سارا سارا ون گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی میرا ریک اتنا کالا ساہ ہو گیا تھا کہ میں پہچائی شہیں جاتی تھی گھر میں کوائی مهمان آتا کوئی خاندان کا فردآ تا تو دہ مجھے پیچان ٹبیل سكتا تقابه مين تو بديون كارزهانچه بن تن تن تقي ايك بھکارن کی طرح نظر آنے لگی تھی میرے چہرے پر اتنے کالے ساہ داغ بن گئے تھے کہ میری صورت ے مجھےخودخوف آنے لگ گیا تھا گھر والول کی نفرت کا نداز ہ اس بات ہے کریں جو بہنیں مجھ سے زیادہ الرقى تھيں ميرے بال كان ديتے تھے جس نے ميرى کریم میں تیزاب ملادیا تھا جس نے جس نے میری زندگی کو ہر باد کردیا تھا اس کی شادی طے ہو چک تھی مگر مجھے کسی نے بتانا بھی گوارہ نہیں سمجھا تھا۔ جب شادی ہونے ملی تو مجھے ساتھ ایک میری دوست لڑ کی تھی اس ئے یا س چھوڑ آنی کہ آپ کا سامی بھی جماری خوشیوں برسیس برنا جا ہے میری سسٹر کی شادی ہوگی وہ اسے محمر جل فی مگر مجھے ای نفرت ہوئی ایے آ ہے کہ

جۇرى2015

جواب عرض 58

ر باعشق نه جود ب

کی قیملی ایک بارغریب ہو گئے تھے بلکه غریب رین ہو گئے تھے لوگوں سے قرض لے لے کر مغروض ہوگئے اتنے تک ہوگئے کہ کھانے کے میے بھی دودقت کی روئی میسرنہیں تھی حسن رضا کی نہن کی شادی ہونے والی تھی لڑکے والوں نے انکار کردیا ایک جگہ بحریات ہوئی وہاں ہے بھی انکار ہوگیا اور وہ محمر میں بینے کئی۔ حسن کی مال نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا تھا اس کی بٹی کارشتہ بھی ختم ہوگیا قدرت کا كيباانصاف تفا كجرميري سسرجس كأرشة ثوثا تعااس کے منگیتر نے حسن رضا ہے ل کر مجھے بہت ذکیل کیا تھا مجھ پر جھوٹے الزام لگائے بتھے اس کا حادث ہوگیا اس کی ٹانگ نوٹ گئی اور وہ جیسا کھی ک سہارے چلتا قدرت نے اس سے بھی بدل لیا اور حسن رضا ہے قدرت نے ایا بدلہ لیا کہ وہ تو جیسے یا کل ہوگیا ہر وقت دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں بھرتار ہتا بھی کسی زمیندار کے گھر ہے کھانا کھاتا تو بھی کسی (میندار کے گھرے اس نے دولت کے نشے میں خاندان والول ہے بھی این تعلق خراب کر لیے تھے اس کیے خاندان والے بھی سب اس سے نفرت كرنے تبح حسن رضا شراب بيتياتھا جوا کھيلياتھا بيبے تو سب ختم ہو گئے مگراب نشہ پورے کرنے کے لیے اس کے باس میے نہیں ہوئے تھے اس نے چوری کرنا شروع کردی گھر کے سارے بیٹن چوری کرکے نتج وینے اور پھر ایک دن وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا لوگوں نے اس کو بہت مارا بہت بیٹالہونہو کردیا اور میں لوگوں ہے روز شنی تھی کہ آج حسن نے بید کیا آج اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے گاؤں سے باہر کسی سوک پر ہے ہوتی پڑاہے میں نے نما میں مجدوں میں رور د کر دعا ما تلی تھی کہ میرے مالک مجھے سکون دے میں اب بہت سکوین میں تھی مجھے اب حسن رضا سے کوئی بھی مجت ناتھی اس نے میرے ساتھ میری مجت کے ساتھ جو کیا اس کی سزامل رہی تھی کیونکہ جو کسی کے

میں نماز پڑھتی تلادت کرتی اورائیے رب سے بجدوں میں گر کرروروکر دعامائگتی کدا ہے میرے مالک بجھے اس مشکل گھڑ کی سے نجات دے۔ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ میر سے اوپر تم فرما مجھے سکون عطافر ما مشتی جسے جسونے کا مسے رہا کر مجھے سکون عطافر ما اور پھر میں ایک ور ہار پر آئی وہاں دعا کی القد تعالیٰ نے میری دعاس کی اور مجھے ولی طور پر سکون سا حاصل مونے لگا اور میں آ ہت آ ہت دھیرے دھیرے اسے ماضی کو اپنی ناکام محبت ۔ناکام چاہت اور جھوئے عشتی کو بھولنے گئی۔

لوجھو نئے تی۔ گزرے ہیں عشق میں ہم بھی اس مقام ہے نفرت می ہوگئ ہے محبت کے نام سے میں آ ہستدآ ہستیدا نی زندگی کی طرف لوٹ رہی

تھی و نیا سے نفرت تھی اور صرف دین سے لگاؤ تھا میں نے بچول کو بر جانا شروع کردیا زندگی ایک بار بمرخوبصورت لكنے للى خوشيال دائس آن لكيس ميرا سارا دن بچون کے ساتھ بہت اچھا گررجا تاتھا قدرت کے فیصلے بھی بہت عجیب ہوتے ہی انسان ای دنیا میں بدلہ دے کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ جن لوً یوں نے بہت برایا تھ میری زندگی کوایک تماشہ بنایا تھا میرے سے جدبات کوٹھکرایاتھا وہ آج وہ جنٹی مرضی وولت ہو انسان کے پاس وہ انسان کعر چ کرتے رہے توجم ہوی جاتی ہے رہی حال حسن رضا ك ساتھ موازين كے جو يہے تھے وہ آ ہتيا ہت خرج ہوتے رہے بعنی حسن رضا اوراس کی قیملی نے زمین کی ساری دولت این نیش وعشرت اور نضول كامول من لكادى كرك كي كي مكان تع ده يروع كئے تھے وہ درميان ميں ادھورے رہ كئے گاڑى تھى وہ بھی حسن رضا نے جے دی میے تو وہ پہلے ہی شراب كباب مين حتم كرچكا تها موايول كهزيين كے سارے مِي خرج مو كئة زمن بهي كئ اور باتھ بھي كھ نہ آيا صرف چنددن کی انجوائے منٹ کے حسن رحااوراس

ایک چراغ بھی ایے ہاتھوں سے جلا کرآتی تھی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر والے میری شادی كرناجا ہے تھے گركوئی میرارشیّہ قبول بی نہیں كرتاتھا کوئی خاندان سے نہیں ہوتاتھ کسی کو میں پہند نہیں سرتي تھي بس بچوں کو دين تعليم دين ہوں اور يہ بي میری زندگی کا مقصد تھا اب ایکدن میری وہ سسٹر جو مجھ سے نفرت کرتی تھی وہ گھر آئی اینے خاوند ہے ناراض ہوکراس کومیرا خوش رہنا اچھانہ لگا تھا اس نے گھر میں شور میادیا کہ مقدس نے میری سونے کی انگوشی جوری کرنی ہے میں نے امی کوسب کچھ صمیں ا نھا کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے مگرمیری باتیر کون اعتبار کرتا۔شام کوابو گھر آئے تو میری سسٹر نے روبا شروع کردیا کہاہوجی مقدی نے میری سوینے کی انگوشی چوری کرل ہے میں نے ابو سے بھی قسمیں انھا نیں کہ ابوجان مجھے تو پہتا بھی نہیں ہے ابونے میری ایک ندی اور مجھے مارنے لگ کیا کہ نکالو کہاں ہے انگوتھی۔ ابو مجھے سلے بھی مارتے تھے میں ابو کے عصد ہے واقف تھی اوراین بہن کی بناوٹی باتوں ہے بھی ابو بچھے مارنے کے لیے ڈیڈااٹھانے گئے اور میں بھاگ كر حيت برچر هائى ابوجهي ميرے تيجيم حيت برآ كئے ابو کے باتھ میں ڈنڈ اتھا ساتھ بی جاچا جان کا گھر تھا میں نے حیت سے حاجا جان کے گیر پر چھلانگ لگادی اور میں بری طرح سے زخمی ہوگئ جاجا جان اور حیاتی جان نے میری ابو سے جان بچائی مگر چھلا نگ کیوجہ ہے میری ٹا نگ کی پنڈلی کی بڈی تو ٹ کنی ہے میری جا جی جان اور جا جا جان مجھے اپنی گاڑیمیں ادھر ڈاکٹر کے پاس لے آھے ہیں اور میں اب آپ کے سامنے ہول میرے کھر والے میری مال میری جنت میراابومیری ببنیل سی نے بھی میری خبرتک نبیں لی ب مقدیں جی رہی ہے یا مرکنی ہے سریہ ہے میری داستان مر اگر آپ میری اس داستان کو لوگوں کی ساعتوں تک بہنجادیں تو ساتھ میری چند

ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ضرور زیادتی ہوتی ہے حسن رضا ہے قد رت نے انصاف کیا تھاوہ دون کی شان وشوکت خاک میں مل چکی تھی وہ اپنے گاؤں میں اپنے خاندان میں بھیکاری لوگوں کی طرح تھا بجھے اس پر ترس آتا تھا جب بھی میں اس کو کہیں دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی لائھی ہے آواز ہوتی ہے اس سے ہروقت رحم مانگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تکمر پہند نہیں ہر

ا بن آئے میں میں نے دہلیز پار کھ چھوڑی ہیں تنم نے نام سے لونے گامسافر جانے کب تک مجھے اس پر بہت ترک آتاتھا انیانیت کے نا طے میں اپن ایک دوست کو کھا نا دے کر بھیجتی تھی کیہ اس کو کھیلیا آؤنجائے لکتے دنوں کا بھو کا ہوگا وہ روز جاتی وہ آئی تھی اس کو گاؤں میں تلاش کر کے کھانا دے کر آتی میں نے اس کے لیے کیزائے کی دیئے جوتے بھی مگروہ تو دن بدین کمز در ہوتا جار ہاتھا جھے اس ہے محبت نبيس بمدردي تهي مجهيراس يرترس أتنا تفا اور ييمر ایک دن ایما بھی ہوا کہ حسن رضا نشہ کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر جلا گیا وہ رات کو ہمارے گھر کے پاس مراتھا جبال ہماری حویلی جہاں پرہم ملاکرتے تقصیح ہمارے ملازم نے گھر ابوکو بتایا کے حسن رضا جو نشر کرتاتھا وہ ہماری حویلی کے باہر زندگی کی بازی بارگیا ہے پھرابونے انسانست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایں کے تفن وفن کا انتظام کیا اور پھر اس کو میری آ تکھول کے سامنے سپر دخاک کردیا گیا۔میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی نکاح ہواتھا مگر میں دہمن نہ ین سکی اور وہ دلہا۔ وہ سبرول کی بچائے گفن پہن کر دنیا

ہر پھوکئی قسمت میں کہاں نا زعر دسال کچھ پھول تو تھلتے ہیں مزار دل کے لیے میں حسن رضا کی قبر پرر دز جاتی تھی ادر پھولوں کی پیتاں نچھاور کرتی تھی ادر ہرجمعرات کواس کی قبر پر قار تین ریکی واکثر شادین حیدر کے کلینک یہ ایک زخی لڑ کی مقدس کی کہانی اس کی زبانی ہنتے ہے میری بھی آنکھوں ہے آنسوؤں کی برمات چلتی ربی كه آيسي بهى ونيا ميس ظالم مال باپ جي بيبنيس جي ببنول كارشته توبهت مضبوط اورجا ندار بوتام يبيل تو ایک دوسری کی محبت بر جان دارد یق بین بدیسکی بہنیں تھیں اور کیسا بیار تھا مقدس کا جس کے کیے امقدی نے اپناسب کچھ قربان کرویا مگراس نے ایس کے بیار کی قدر نہ کی مقدس کی ہے لوٹ محبت کو وستمجھ نہ سکا چندروبوں کے آئے ہے اس نے ای محبت کو بھلادیا میں اپنے تمام قارئین ہے یو چھنا جا بتا ہول کے مقدی کوکیا کرنا جاہے اپنی اپنی رائے ہے ضرورنواز نا مجھے آپ کی رائے کا شدت ہے انظار رہے گا آپ کی رائے مِقدی تک بھنے جائے گی قار کمین آپ کومیر تی ہے مینوری میسی آلمی میں ایس کو کھھنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوگ مجھے اسینے قیمتی وقت میں ہے صرف ایک منٹ دے وینا مجھے ایک منٹ کی کال یا سیج کر کے ضرور بتانا کہ آپ کومیری پیرکاوش نیس لگی امید ہے آپ کونمام لوگوں کو لیندآئی ہوگی میں اپنی بیسٹوری ا بني پياري اورسويث کزن مايشال \_قراة العين عيني \_رخسانه ملک اورملک شاویز حبیدر کے نام کرتا ہون ميري ڈھيرول محبيتي اينے خاندان اورائيلے والدين کے نام اور نیک دعا نمیں بیارے پاکستان کے نام اوران لوگول کے لیے بہت بہت سلام جواس ملک ہے دور ہیں سی اور ملک میں میں میرا دونوں ہاتھوں ہے۔

شب بقر میں سارے شہر کے شیشے دیج گئے جاتے ہوئے یہ برف کے موسم نے کیا کیا دسمبر کی آخری شب نہ پوچھ کس طرح گزری یمی لگنا تھاوہ ابھی جمیس پھول بھیجے گا آپ کی دعا وُں کامختاج ۔ انتظار خسین ساتی باتیں بھی اس معاشرے کے لوگوں تک پہنچادیں موسکانا ہے کہ میری کسی بات ہے کسی کا کوئی فائدہ ہوجائے میں کو انسانیت کا اعظے کسی کو انسانیت کا احمال موجائے میں کو انسانیت کا احمال موجائے۔

۔ آپ مدت ہے میری مال نبیں سوئی تا بش میں نے ایک بارکہاتھا مجھے ڈرلگتا ہے مان منی بچوں سے بیار کرتی ہے بات بھی بیار کرتا ہے مگر دنیا میں پھراییا کیوں ہوتا ہے جب بجے جوان موجات مي ان كوتيد كرديا جاتا بيا في شان وشو کت کی د ہواروں میں کیوں ان کے جذبات اورا حساسات كوفل كروياجا تاب السيخ الصولول كي خاطر میں تمام والدین ہے ماتھ باندھ کرانیل مر آ موں کہ خدائے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کا احراب كرنا يلحيل الني بحول كے ساتھ ايك جيسا سلوك كري خون كے رشيتے كيے بدل جاتے ہين رشتوں میں دراڑیں مت ڈاکیس اورا گر انسان امیر ہے تو و و تكبرنه كرے اپنے بجول پر هم نه چلائيں ان كو بيار ے محبت ہے مجھا میں اگر وہ بچھ غلط کرتے ہیں تو میری مال باب نے میرے شوہر نے میری بہنوں نے جومیر ے ساتھ سلوک کیا وہ بھی خداسی کوون نہ دکھائے میرے والدین میرے سن ستھ میرے ر نتے میرے سکے تھے مگر مجھ سے دشمنوں کی طرح سلوک کیامیرے ایول نے اورآخر میں وعاکرتی مول مرف ابن حالت يرترس كها كركه خداكسي كوشق کا روگ نہ لگانے نسی کولسی ہے عشق نہ ہونسی کوئسی سے محبت نہ ہو زندگی برباد ہوجاتی سے میری تمام بہنول سے گزارش ہے کہ اپنے مال باپ کی عزت کریں نماز پڑھییں تلاوت کریں اور تمام والدین ہے بھی گزارش کرتی ہوں کہ بچوں کی خوشیوں کو عزیز

اس شب ئے مقدر میں حربی نبیل محسن دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر

جواب عرض 61

ر ہاعشق نہ ہووے

#### خودداري

#### - يْجُرِيدر ياض تبسم \_ فيصل آباد \_ 0343.7677313

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کہآب خیریت ہے ہول گے۔ آپ کی دکھی تگری میں آٹ پھرا کی سٹوری لے کرحاضر ہوا ہوں یہ سٹوری حقیقت برمنی ہے امیدے کہ آ ب اسے جند شائع کر کے شکر یہ کا موقع دیں گے میں نے اس سٹوری کا نام ۔ امتحان سے زندگی ۔ رکھا ہے بیالک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکاہے کا مراین کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جلد جواب عرض کے صفحات کی زینت ہے قار نمین دعا کریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار من كويه نبانى ببت يسنداً ئے كى۔

ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرد ہے ميں تا كەكسى كى وڭ قىكنى نە بەوادرمطالقت محض اتفاقىيە ببوگى جس كاادار ديارائشر ذ مەدار نېيىس ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے یہ واک کے واضف کے بعد بی بعد عقلے گا۔

ے نکلتے نکلتے بھے کچے در ہو گئی بہت ، بی ایس ہے آئی سے نکلتے نکلتے کانی در ہوگی می چاہنے کے باوجود بھی تقریبا سورج منہی خیالات میں کم میں ریسٹورنٹ بہنجا وہ متنوں ہی مجھ سے میلے ہے وہال پر موجود تھے اوران کے چبروں پر نا گواری کے آ ٹار نمایاں تھے کیکن میرے قریب جاتے ہی ان کے چبروں پرمسکراہٹ پھیل گئ اور به جاری کمزوری تھی کہ ایک مل بین ہی سب گلے شکوے بھول جاتے تھے اسکول سے کالج اور پھر یو نیورٹی ایک لسا سرصہ ہماری اس دوستی کے بودے کو ینینے میں لگا تھا اس عرصہ میں بہت ہے۔نشیب وفراز جھٹی آئے لیکن ہماری دوئی میں کوئی فرق نہیں آیا میرے مقالمے میں وہ تنوں کھاتے ہے گھرانوں ے تعلق رکھتے تھے ان کی ملازمتیں ہمتی اجھی تھیں بماری ذات برادری اورز بانول میں بھی فرق تفالیکن بهرئ سوی ایک می ای لیے بماری دوی قائم ودائم ر بی ریسٹورنٹ جاری ملا قانوں کی واحد حبکہ تھی جب ہے ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا تھا ملازمت شادی بیاه کی زنجیری یا ؤں میں پر می تھیں ادر گردش دوراں

غروب ہونے کا دفت ہو گیا تھا سردیوں کا سورج بھی تو جلدا الوداع كبه دينا ہے ميں روؤ يرآيا تو شديد مِ يَفِكَ جِام كا سا ماحول تَهَا مِينِ الرَّكُونِي ركته ليتا يا نیکسی کردا تا تو زیادہ دیر ہو جانے کا اندیشہ تھا سومیں تیز تیز قدم انعاتا ہوا پیدل بی جاندتی چوک کی جانب جل بڑا مورج سارے دن کی مسافت کے بعد دور افق میں غوطہ زین ہو چکا تھا مغرب کی اذان کی آواز جار سوگونځ رنۍ کې سورانق پراجمي کچهروشي باتي کهي۔ مجه جدار جد جاندني چوک پنجا تفاجبان رینئورن میں وہ میرے منتظر تھے میرے دوست امجد فراز اور علیم ہم سب دوست ہردیک اینڈ کی شام ا آن جُلَه ملتے: مرتک و ہاں ہینھ کر یا تیں کرتے پھرا بی ا بی منزل کی طرف چل پرتے تھے مجھے یقین تھا کہ میرے مینوں دوست دمال موجود بول کے اور مجھ پر برہم بھی ہور ہے ہوں گئے لیکن میں بھی کیا کرتا نوکری

2015

جواب عرض 62

FOR PAKISTAN

خودداري

199 28 ہمیں زعرکی سے بار حبيس ے کی طرح کری · ,C خييل عي بب وفا شعار رہ کر بیب بے جگی میں بھی قرار د شب تیرا انتظار ميني ١ قربول 121 1/2 15 كيا بار رہا تھا وہ زعرک بھے کو 2 ائتبار نہیں كما 73 حمين ايخ دل اقراه بث\_راد ليندي

م تدر معموم سا لبجه نتا ال وهيرے سے جان کہہ کر بے جان کر ديا ک شاہرتواز موجرہ آتی محبت نہ کرد کہ بکھر جا کیں ہم تھوڑا ڈانابھی کرد کہ سدھر جانیں ہم اگر ہو جائے ہم ہے خطا تو ہو جانا فنا گر اتنا بھی مہیں کہ مر جائیں ہم کسسسسلال شاورخ خان-کرک کھوکریں مار کر محفل ہے خواتے میں مجھے اور اک پاؤل سے دامن بھی دما رکھا ہے 🔾 ..... عفيفه عند ليب اليور چهفه ال كو تو كو ديا ب اب نجانے كن كو كونا ب لکیروں میں جدالی کی علامت ابھی باق ہے • ..... نخدوقاص احمد حيدري - ميكل آباد مت وے دعا کی کو اپنی نزدگی لگ جانے کی یبال کچھلوگ اور بھی ہیں جو تیری زندگی کی دیا کرتے ہیں برسوں بعد اس مخفس کو دیکھا اداس اور پریشان ٹاید اُے جھ سے بچھڑنے کا کم آج بھی ہے عوياتادر-ززيال نے جمعیں ایک دوسرے سے پچھ دور دور سا کردیا تھا تب بھی ہم لوگ ہر ہفتے کی شام ریسنورنٹ میں ملتے تھے ویسے بھی ہم نے کافی سالوں تک اس ریسٹورنٹ میں شاعری ادب تاریخ سیاست اور سائنس پر بحث مباحظ كرتي كزارك تق بھي برے برے قبقي لگائے تھے اور بھی بھی تو ایک دوسرے کو گلے ہے لگا کرروبھی دینے تھے ریسٹورنٹ میں دیرتک جنھنے کے بعد ہم لوگ اٹھے اورریسنورنٹ سے باہر آ گئے میں نے مڑک کے یارد یکھا جہاں ایجد کی موڑ سائکل فراز کی کار اور سلیم کی کیری کھڑی تھی تب میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو میراسر کچھتن ساگیا جاندنی چوک شہر کا بھی مین چوک ہے وہاں سے ہم سب کے رائے الگ الگ ہوجاتے تھے ان تیوں نے میری طرف دیکھا میں نے مسکراتے ہوئے انہیں الوداغ کہا وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سڑک یار کرکے اپنی اپنی گاڑیوں برسوار ہوکراپی اپنی منزل کوچل دیئے میں . خه دیر و بال گهر از بااوروه د نیاد کرتار با جب وه مجھیے ایے گھر تک چھوڑنے کے لیے ذور دیتے کیکن میں اہیں منع کرتا اس لیے کہ آ گے چل کروہ مجھے ہو جھ نہ معجھنے لگ جائیں میں نے اینے وجود کو شولا کہ کہیں کوئی احساس محرومی تو نہیں ہے لیکن نہیں اس کے برعکس ایک احساس خود داری تھا جس نے میرے *سر*یو اونجا كرديا دوق بجھ لينے كائيس كچھ دينے كاينام ہے اوردوئ ای حالت میں قائم رہتی کہ دوست کو بھی کسی آ ز مائش میں نہ ذالا جائے ٹیٹن خود کو ہرآ ز مائش کے لیے تیارر کھنا جا ہے میں نے تبچہ دیر سر د ہواؤں کوا پنے اندر جذب کیا اورآ ہتر آ ہتہ پیدل ہی اینے کھر گی جانب چل دیاا یک عجیب ہے احساس کے ساتھ ۔۔۔

اکعادتی

اگ عادت کی ہو مگل ہے اب ہمیں کسی کا انتظار نہیں

جۇرى2015

جواب عرض 63

خودواري

#### نفرنوں کی آگ - تحریر۔ ایم نی طونی

شنراد برائی الساام ولیکم امید ہے کہ آپ فیریت ہے ہوں گے۔
میں آئ چرا پی ایک نی تحریج میں جاس کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے ہوا اول کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اے بڑھ کر آپ چونکیں گئے کی سے بوفائی کرنے سے احتراز نریں گئے کی سے بوفائی کرنے سے احتراز نریں گئے کئی اولی کو بی آپ کو بے بناہ جاہے گا گرا یک صورت آپ کوائی سے خلص ہونا پڑے گا دفا کی دفا کہائی ہے آگر آپ چاہئی توائی کہائی کو کوئی بہترین عنوان دے مجتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدفلر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر فی مدار بیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا گا۔

قار تعین میرے پاس بہت ی کہانیاں ہیں لکھنے بیٹھوں تو دن رات لکھ سکتا ہوں ۔لیکن پہلے اپنی کہانی لکھنے لگا ہوں آپ مجھے بتا کمیں کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔

کہاں تک کامیاب بوابوں۔
میرے ساتھ ناانصائی کی حد ہوئی ہے ظلم کی انہا
ہوئی ہے تمام پڑھنے والے اپنی غمیر کو بچ بنا گرمیری یہ
کبانی پڑھنا آپ کا میرے او بر بہت بڑا احسان ہوگا
میرے ساتھ عدل نہیں ہوا ہے بہت فرصہ ہو گیا ہے
گولیاں کھا کر بھی جی سوجا تا ہوں بہت چھوٹی ی عمر
گولیاں کھا کر بھی جی سوجا تا ہوں بہت چھوٹی ی عمر
گاؤں گیا چھا کی جفیاں گزار نے میں اپنے چھا کے
گاؤں گیا چھا کی جفیاں گزار نے میں اپنے چھا کے
گاؤں گیا جھی میرے ساتھ کھالو کمرے میں دومرا کوئی
نہا ہے بھی میرے ساتھ کھالو کمرے میں دومرا کوئی
دیا میں نے اس کے منہ میں لقمہ دیا آ تھوں ہی
انگھوں میں بیار کی یا تیں ہوئی میں نے کہا چھا ندما

چبرہ جس کو د مکی کر چین ملا ہے تم آج کے بعد صرف میری ہوور نہ میری نبض رک جائے گی ہوش وحواس تنوا بیشوں گا بیار سے نونی نے کہا نونی آج کے بعد مرف آپ کی ہے مشکلات کا پہاڑ سرکرے بیمیری زندگی کی ساتھی بنی نونی ہے میری تبن بٹیاں پیداا ہو کمیں غیما مفی اورآئ میں کو بہت آ گیا میں نے نونی کی مال سے بدسلوک کی وجہ سے نو ٹی کوطانا ق دے دی اوركويت واليس أعميا كويت كى بهت بزى بلكه سب ے بری مینی میں توکری کرتاتھا بیسہ کھلاتھا جلدی یا کستان گیا ہاتھوں میں تین ہیرے کی انگوٹھی گلے میں وزنی کولڈ کا جین ہاتھوں بھی گولڈ کا چین سونے کے فریم والی عینک اینے رشتہ داروں اور غیروں کے ر شتوں کی بارش ہوگئ میں نے صاف کہدویا میں نے شادی نبیں کرئی موت سے سلے مال بول تی تھی مینا طوفی میں بائی باس ایریشن ہی تہیں کرواتی اگرتم شاوی کے لیے راضی نہ ہوا آخر نے کہا تیری تین بیٹیاں ہیں اللهم كوبيثاد عاً الرشادي كرلي وه وعده كيا

2015 33

جواب عرض 64



بناؤال گا اور جنتی بزی قربانی و نی پڑی بین تمہار ب
راتھ شادی کرنے کو تبار ہول بین ہر حال بین تمہارا
ماتھ دول گا شادی کے احد بین تمہیں ابنی پرسش
کرونگا آئی خدمت کرول گا دنیا عش عش کرے اٹھے
گی بین ونیا کا خوش قسمت انسان ہول جھے میرا
آئیڈیل بل گیا ہے بین گھر آیافطی ہے آ بھول ہی
آئیڈول بین باتیں کیس گھر جا کر بین نے ڈائری
آئیڈول بیر صفح پر فطی سے بیار کا اظہار کیا تھا اس کے
ماتھ شادی نہ کی تو خودکشی کی دھمکیاں دی تھیں چھوٹا
ما بیک کھول تو اس بین فطی کے تو لینز تھے قل تھا
رمضان قریب تھا میں نے فطی کے تو لینز تھے قل تھا
افطار یارٹی کا بروگرام بنایا گھر کے برفرد کو بازی لانا
ماکیدگی تا کہ فطی تھی آ جائے میں نے فطی کے لیے
افطار یارٹی کا کہ فطی تھی آ جائے میں نے فطی کے لیے
انک خط تھی تھا پارٹی پر آ نے پر دینے کے سالے ایک
ایک خط تھی تھا پارٹی پر آ نے پر دینے کے سالے ایک

فطی میری زندگی ۔ اسلام تيكم يه جب يت تتهين اورتمبارت لي للے کا لیے بال اور جو تد سا چیرہ و یکھا ہے تمہارے ملوقی ملکونی حسن نے میر احشر کردی ہے میں وہ مبین ر بابول جومهیں و بیضے ہے سلے تقامس وہ بیس ر ہاجو بمیشهٔ مشکرات هما مین و ونهین ریا جوشورغل کو پیند کرتا تھا بلكه مين تمهاري حادوتهري نظروا كالتيركها كريالكل بدل گیا ہوں اب تمہار کے عوامیری سوچوں میں اور كونى نہيں بستاتم نے تھے بالك بدل ديا ہے ميں پوئیں گھنے تمہارے تصورات کے بیا سے من عوط زن ر بتنا ہوں مجھ پر ترس کھاؤ دل ہے کسلی دوقم نے اگر ہے وفائی کی تو میرا دل کر چی کر چی ہو جائے گا میری دهم منس أو ب خوب بالنيل كي ميري ليحتم بن اس جیون میں کوئی رنگیسی تبیس رہی تم بن اس دھرلی پراب کوئی بھول نبیں رہا تہبارے بغیر میری سوچیں مردو جِي ميري المنكيس جُجِرِ بين تمهاري بغير ميں جينا محال تعجفتا ہوں میں نے سیجے دل ہے تمہیں اپنی بیوی تشکیم

ارلوں گا امال کا ابریشن ہوا مال فوت ہوگئ میری چھوپھی کی سب سے جھوٹی بنی نا ئیلہ کومیرے ساتھ بیار ہوگیا اور ابنا رشتہ ھر بلا کر دوسری جگہ سے تڑوا کر بولا میں نے شادی طوقی سے کرتی ہے میں اور میری بمین نا ئیلہ کی بہن کے پاس لا ہورا کے مشورہ تیا اس نے نا ئیلہ کی بہن نے بولا رشتہ ہمارے گھر بھی و کیلے سکتے ہو میں نے بہن کو بولا کہ چلو نا ئیلہ گھر بھی و کیلے سکتے ہو میں نے بہن کو بولا کہ چلو نا ئیلہ گھر بھی و کیلے سکتے ہو میں نے بہن کو بولا کہ چلو نا ئیلہ ایوب لا ہور بی رہ گئی گات کرتے میں میری دوائی گی بودوائی کی نیوب لینے لا ہور بچھادوائی کی نیوب ھولی تواس میں قطی کا لولیئر نکالالا : وروائی باتی کی میں تھولی خط یہ تھا جو میری زندگی کا ٹینٹی سر ماہ ہے۔

ھا بولیر فی ریدن کا ہیں سر مایہ ہے۔ انیواں چینے ہے و والوگ اس جاتے ہیں وال میں انہن کے بہا تھے تسمت کے ستارے بیس میتے خوشبو کی طرح ہوا میں مبکو میری نہیں میرے ول کی دواہ میری نہیں میرے والی رواہ جو گیوں کو جوگ والی روگ لگ جاتا ہے عاشتوں کو عشق والا روگ لگ جاتا ہے

تیرے جائے کے بعد بہت اوآئی تیری اور کھا میں کے رات و میری بہن کی نائلہ کے ساتھ رشتے کی بت بین ہوگئی ہے ہیں ہوئی رشتے کی بت بین ہوئی ہے بیان کودکھایا اور کہا کہ میں نے بہن کودکھایا اور کہا کہ میں نے نائلہ سے شادی نہیں کرنی ہم لا ہورآ گئے اور میں نے فطی کو اپنی ہونے والی بیوی ہجھ کر دیکی میں نے فطی کو اپنی ہونے والی بیوی ہجھ کر دیکی میرے والی ول کی بالدمیر میری میری وحد میں کی تعبیر میری وحد میں کی تعبیر میری وحد میں آپ کا ایک میرے سامنے سے فطی جان آپ کا ایک میرے سامنے سے فطی جان آپ کا ایک میرے سامنے سے فطی جان آپ کا ایک میرے سامنے سے فطی خوالی کی تعبیر میری جان آپ کا ایک میرے سامنے سے فطی خوالی کی تعبیر میری خوالی نے ہوگا میں جان آپ کا ایک میرے میں آپ کی تا ہوں کی دور اس کے تمہیں اپنی دیوی دور سرے تمہیں اپنی دیوی دور سرے تمہیں اپنی دیوی

2015

جواب عرض 66

بالغنواان

ب بات کوئی مرور جو ہم سے چیا دیتے میں اکثر مے رئے کی رہا ہے ہونوں ہے جن کے ہم بیے کی ان کو دیا دیے ہیں اکثر اہر ہو جاتی ہے خطا کبھی میدان محبت میں دور چلا جاؤل گاای دکھ نجر کی زندگی کا خاتمہ کر اول کا وہ ہم کو سر بازار کر رموا دیے ہیں اکثر ابراز احمر ابر \_ کلرسیدال

وعا

جب تک جبوم پر بانس می صندل متبع تيرارسته بيروش سندرا بل ماندنى سے تي المررب، بده خوشی کا سورتی برمسح تیرے تمرین آنکمیں کولے جب تك تور بزنده

صائمہ جی

غزل

عم ساسك على على مدية الارع بم ي ال ہے عاکم جو ہوئے جی خوا حفر کے وان الني برسد لئے الزام وہ بارے اور نے للف تو جب ہے ای لیر ہے ہے جا کیں عبد جو چک کے دریا کے کنارے عم راغب بی نه او کونی اداری جانب کو اختام آن لاکھ اشارے کے ہم نے محمدا متشام ہائمی ۔ کلا پیدادرکز انی

تم مجھ سے روٹھ جاؤ الیا کبھی نہ ہو یں ایک ایک نظر کو ترسوں الیا کبھی نہ ہو

كراميا ہے اس كيے و يئے كى مانند ہر دفت جاتيا رہتا ہوں تم نے مجھے ن جانے پر مجبور کر دیا ہے تم نے کھل كراظبارنه كياتويس خواشي كرلول كااس خطاكا جواب نہ آیا تو میں جمیشہ جمیش کے لیے تمہاری نظروں سے صرف تیرااور کی کانبیس ٹی طوٹی۔

ُولڈ پارٹی بھی میری زنوک کا بیار میری جا ہت<sup>ھ</sup>ل بھی آئی ہوئی تھی اس پارٹی میں اس دن قطی کا اور قطی کی خاندرابد کا بلے کھائے کا مقابلہ ہوافظی کے بین تی شعيب ومين ف ويذيويهم وويا سيع صاف كامقابهد ن في جيت يورات كورب من جيسي جيپ ر فطي اور مين البهت بيه يطييه الأركى ولا قات دو جين ا رہی ساتھ جینے مرنے کی تشمیس کھائیں دوسرے دن نظی کودینچنے کے لیے فطی کے ھرائیا فطی کے ساتھ گوشت بلاؤاور مزے دار گھانے کھانے قطی نے مب سے چھپ مربہت سارے لیئر مجھے دیئے میں نے کو پڑکا ایڈر ہیں گلے مکت کیے لفافے دینے اور ہم جلدی جلدی ائیر پرت آئے کویت کے نیے ٹی آئی یوں مجت یں ، شب و روز گزارے ہم نے اے میں میضالورگو بت جسمیا

لکو کے نام تیرا منا دیتے ہیں اکثر خود کو شب وروز یک سزا دیتے میں اکثر حد سے زیادہ جب یار ساتی ہے آ کر ان کی بيكي بيكي خوب آنو تم بها دية بي اكثر ول کی وعر کن کو رکھ فر قابو عمل اے وزیا مِحْ دامتان بر بم ما المن بي اكثر اک مت ہولی ہے درکار جس کو جلاتے ہیں دوست ،ك ين أى كى شيخ وو جما دية بين اكثر ان کی سے خاموثی پیش خیمہ ہے کی طوفان کا

2015

جواب عرض 67

بلاعنوان

## آئر مل کی موت

تحرير . رفعت محمود . راولېندى . 0300.5034313

محترم جناب شنراده التمش صاحب ـ

سلام عرض -امیدے خریت سے ہول گے۔

وہ دور بھی کیا دور تھاجب سب رشتے نا طے خلوص کے پیجاری ہوتے تھے سب ایک ہی جگدرہ کر پار دمجبت کے گیت الایتے تھے ہرایک کے د کا درو با ثماا نکا شیوہ ہوتا تھااب تو نفسانفسی کا عالم ہے سب رشتے نا طے میے والوں کے ہو گئے ہیں جس کے پاس بیرے سب ای کی عزت کرتے ہیں دولت نے انسان کواندھا گردیا ہے غریب تو غریب تر ہوتا جار ہاے اے اے ایے گھر کے مسائل ہے ہی فرصت تبیں ملتی دوسرول کے بارے میں کیا سوچے گا مہنگائی نے اس کا جینا مشکل کیا ہواہے وہ بڑی مشکل سے اپنے بچول کا بنیت یال

اس بار جواب عرض کے لیے اپنی الک بئی کہانی آئیڈیل کی موت بھوار ہاہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آپ نے اور قار مین نے کرنا ہے۔میری گذشتہ شائع ہونے والی کہانیوں یر ہزاروں کالیں مجھے موصول ہوئی اوراجھی تک ہور ہی ہیں ہرکوئی مجھے ہر بار لکھنے کو تہدر باے۔اور میں پُوشش کرر ماہوں کہان کی خواہشات پر پورااتروں۔ادرمیری کوشش ہوتی ہے کہ جوا بے عرض کے لیے ایک ایسی کہانیاں لکھوں جس میں سبق ہو جس میں وہ کچھ ہوجو کچھ دنیا میں ہور باہے۔

جواب عرض کی پالیسی کو مذنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کمانی میں شامل تمام کرداروں مقامات اور واقعات بدل دیئے ہیں تا کہ سی کی دل شکنی نہ ہوئس سے مطابقت مخض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض کے تمام شاف ۔ آپ کواور خصوصاً قار نمین کودل ہے سلام عقیدت

بہن سامنے کھڑی اسے شر مرنظروں سے دیکھ رہی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے اپنی بے ساختہ ہمی ضبط کے دوست ہیں نال ان کے منے ڈاکٹر ہیں کرنے کی کوشش کررہی تھی فائزہ کواس کی اس فرحت نے آہتہ ہے کہا۔ حرکت برا جا نک غصداً عمیا۔

باجي آپ کيول غصه ميں ہيں اور پيرکيا تھی تھی لگار تھی ہے اتنی بری ہوگئی ہو امھی تک تمیز نہیں آئی اور ہاں کل گھر میں پنچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ہوں مہمان آرہے ہیں تو اس میں کون می نی

جنوري 2015

آئيذيل كي موت

جوارعرض 68

با جی پوری مات تو آپ سنتی ہی نہیں ہو وہ ابو

ڈاکٹر ہیں تو ہوا کریں ہمیں اس ہے کیا

ارے دا ہاجی وہ بونی مطلب کسے نبیس ہے

يبي مطلب والى بات تو آپ كو بتار بي بور كل ابو

کے دوست گھرہے چندعور تیں تنہیں ڈاکٹر

مطلب ہے فائزہ چڑ کر ہولی۔



۔ وہ مسکرات ہوئے اٹھ جیٹھی فرحت ایک دم مجھا ہی اس کے قریب آگئی۔

اوہو ہاجی آئی تو موڈ بڑااحیما ہے کیا خواب میں ڈاکٹر صاحب نظرآئے تھے۔۔۔وہ سے تنگ کرتے ہونے بولی۔

فرحت۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئی۔ ۔ تو اپنی شرارتوں سے بازنبیں آئے گی و داسے منہ پڑائی ہوئی بھاگ گئی۔

فائزہ خاموش سے کتابوں سے کھیل رہی تھی دونوں باتھوں کو چبر ہے جی تھام کر وہ ایک دم سوچوں بیس کم ہوگئ ڈاکٹر میرا آئیڈیل ۔مبر ہے خیل کا مرکز تو کیا یہ سچ ہے کہ میر ہے حسین خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہوگی میرا آئیڈیل جھے تل خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہوگی میرا آئیڈیل جھے تل جائے گااس نے اپنی آنگھیں موندھ کیں تصور میں اس نے اپنے سامنے ایک خوابھورت ڈاکٹر کو اس خوابھورت ڈاکٹر کو کھا۔

ہاتی کب تک ڈائٹر صاحب کے مراقبے میں بیٹھی رہوگی ٹاشتے پر انتظار ہور ہاہے فرحت اس کے سامنے ہاتھ بلاتے ہوئے بولی

فرحت کی آوازنشترین کرفائز و کے دل میں اتر گئی۔ فائز و نے نژپ کرآنمھیں کھول ویں اوپ دهیرے ہے بروبڑا گیا۔

یاڑی ہے یا شیطان کی خااہ ہے

یہ بات فرحت کے تیز کا اول تک پہنچ گئی۔

جی باجی کوان ہے شیطان کیا یہ لقب ڈاکٹر
صاحب کو دیا جار باہے۔ فائزہ نے ایک نظروں
سے ایسے دیکھا جس میں بے جارگی اور بے بسی
موجود تھی گھر کی صفائی کے بعد فائزہ ایک نقیدی
نظر ہے گھر کی صفائی کے بعد فائزہ ایک نقیدی
اپنی اپنی جگہ پر نھیک جین است میں اس کی امی کمر
اپنی اپنی جگہ پر نھیک جین است میں اس کی امی کمر
سے میں داخل ہوئی گھر کی صفائی اور سجاوٹ کو د کھی

صاحب ہے لیے بیند کرنے آربی ہیں۔ چل بھاگ یہاں سے بڑی آئی مطلب سمجھا نے والی فائز ہاسے مارنے کے لیے دوڑی اوروہ ہنتی ہوئی تیزی سے بھاگ گئی۔

فائزہ بیٹی ۔۔ شام کو جائے پیتے ہوئے امی نے اس سے کہاکل یہاں چندمہمان آرہے ہیں صبح اٹھ کر کمرنے کو اچھی طرح صاف کردینا اورنی جا دریں بچھادینا۔ فائزہ کی نظریں فرحت کی شرارت سے مچاتی ہوئی نظروں پر پڑی تو وہ تب گئی اور جائے کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے منہ بنا کر افریں دوسری طرف پھیرلیں۔

ا باجی سکیا جائے ٹمکین ہے۔۔۔ فردت شرارت سے بولی۔

کیا مطلب ہے تمہارا۔ فائز ہنے چونک کر اس سے بوجھا۔

کیا پھر سے مطلب سمجھاؤں ۔فرحت نے کھڑے دیکھا۔ سی کر کہا۔

فائزہ نے تہ آلود نظروں سے اس کی طرف
د کیما نیکن خاموش رہی فائزہ اور فرحت دونوں
ہیمیں ایک دوہم ہے سے الگ طبیعت کی مالک تعین فائزہ سینڈ انیر کی طالبہ تھی اور فرحت میٹرک میں بڑھتی تھی فائزہ کی طالبہ تھی اور فرحت میٹرک میں بڑھتی تھی فائزہ کی طبیعت میں شوخی شرارت کوٹ کوٹ اور فرحت کی نئی نئی شرارت کوٹ کوٹ اور فرحت کی نئی نئی شرارتوں سے خت خصہ میں آ جاتی دوسری اس کی شرارتوں سے خت خصہ میں آ جاتی دوسری صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ دانہ صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ دانہ صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ دانہ صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ دانہ صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ دانہ صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ دانہ صبح فائزہ کی دی۔

ال کو گواہ بنا کر بیار کی قسمیں کھا بیٹھے

جۇرى2015

جواب عرض 70

آئيڈيل کی موت

یر میک اب گرنے ہے انسان کی اصلیت حبیب شہر علی ۔ شہر علی ۔

اف لڑگ میر ا دہاغ نہ جائے جو تیرا ول عاہے پہن میں کچھ نہیں بولتی یہ کہتے ہونے ای باور جی خانے کی طرف چل دین ان کے جاتے بی فرحت دوڑ کر کمرے میں آگئی۔

ُ ہاجی زندہ ہاو۔ وہ ہاتھ او پر کر کے یولی۔ شمع عم زندہ ہاو کیا خوب باتیں کی ہیں آپ نے امی

کنی روز گرر گئے لیکن ان کی طرف ہے کوئی جواب ند آیا اس دوران فائزہ نے کتنے حسین خواب دیکھے ادرار مانوں کے کیسے کیسے کل جائے ڈاکٹر کامران کے خیالی پکر کو اپنے من مندر کا دیوتا بنا کر کس کس انداز ہے نہ یو جا۔

ا توار کا دن تھا فائزہ جواب عرض کا مطالعہ کرر بی تھی مگرسو چوں میں نجانے کیا کیا بن رہی تھی کل میر کی دوست مونا کہہ ربی تھی کہ آئیڈیل ملا فائزہ بینی ۔وہ اسے بیار کھری نظروں سے
دیکھتے ہوئے بولی۔اب تو گھر کا کام مکمل ہوگیا
ہے اب ذرا جلدی سے تیار ہوجاؤ مہمانوں کے
آنے کا وقت ہوگیا ہے۔امی کی باتیں سن کراس
کے کانول میں شہنا ئیاں بجنے لگیس۔اور وہ شر ماکر
رہ کی فائز ہ نہا کر با ہر نکلی تو اس کی امی گمرے مین
آئی۔

فائز ہیتو نے کیا ہین رکھا ہے۔۔۔وہ ایک بھڑک کر بولیں۔

امی و بی جوروز پہنتی ہوں اس نے بھولوں والی قمیض پر نظر ذالتے ہوئے کہا۔

ائرگی مقل کے ناخمن کے اس کی امی نے اسے کہا وہ لوگ تجھے ویکھنے آرہ جیں اور تو اس لباس میں ان کے سامنے جائے گی۔ فائز ہیدین کر کٹ کرر دگنی اور اس کی نظرین فرش کی سیاہ وسفید رنگوں کی نانلوں میں مدخم ہوگئیں۔

بیٹی ۔اس کی ومی نے فرمی اختیار کرتے ہوئے کہاوہ میر پر ہوسوٹ تم نے لیا تھاوہی پین لو

امی کیا انسان کی عظمت کا انداز ولیوس کی قلمت کا انداز ولیوس کی قیمت ہے لگایا جاتا ہے کیا ساد ولیوس انسان کی عظمت کو گھٹا دیتا ہے۔ فیمٹی لیؤس ہے انسان کے وقار میں عظمت آجانی ہے۔

اے لڑکی بیرتو بیکارٹی یا تیں لے بیٹھی ہے تیرا دیاغ چل گیا ہے امی غصہ سے بولیس ۔

ای دنیا آب بہت ترقی کرگئی ہے اب بر طرف تعلیم کی روشن پھیل چی ہے لوگ جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں آئی طبیعت میں آئی ہی وسعت آ جاتی ہے تعلیم انسان کے دل کی آئھیں کھول ویتی ہیں جہالت کا دور اب ختم ہو چکا ہے جب لوگ کسی انسان کے باطن بچھنے سے محروم تھے اب تو لوگ سادگی کوزیادہ بہند کرتے ہیں چبرے

جنوري 2015

جواب عرض 71

أنيزيل كي موت

منیں کرتے تو میرا آئیڈیل کیا اس کے آ گے وہ یجھ نہ سوچ نئی اس کی آنکھوں کے سامنے اشکون کے دبینر بردے حال ہو گئے اور پھرآنسوؤں کے مولی اس کے رخساروں پر چھلنے لگے لیکن وہ پھر اینے آئیڈیل کے ہندرسپنوں میں کھوٹنی دوسرے دن جب فائزہ کا مج ہے آئی تو گھر کے ماحول پر ایک براسرار ادای جھائی ہوئی تھی ہر فرد کے چبرے پر سو واری کے اثرات نمایاں تھے امی رور بی تھیں سب کی آئی صیب و بران سی تھیں فائز ہ کا دل کسی انجانے خوف سے وُ و بنے لگا۔ فائز ہ نے اشارے کے فردت کو اینے کمرے میں بلایا۔ اوراس سے اس ادای کاسب یو چھا۔ تو فرحت نجانے کب سے آنسوضط کئے ہوئے تھے ایکدم اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے تکی فائزہ ے حد گھبرا گئ

فردت۔۔ای نے اس کوایے گلے ہے الگ کرتے ہوئے کہا۔

مجھے بتاؤ نمیابات ہے ندتم کیوں رور ہی ہو۔ فائزہ ۔فرحت سسکیاں کیتے ہوئے بولی۔ خوشیاں ہمارے گھر آتے آتے لوٹ گئی ہیں غریوں کے گھروں میں خوشیاں نہیں عموں کے سمندرآتے ہیں

فرحت سے تج بناؤ کیا بات ہے۔ فائزہ اس کی باتوں سے اور بھی پریشان موکر بولی۔ باجی ۔فرحت نے آنو فٹک کرتے ہوئے كباتمباري بالتي غلط تابت مولِّي بن اگر جدز ماند ترقی کر گیا ہے لیکن انسان کی دلکشی ہے چکا چوند آ تكهيس باطني خسن كود كيض كى صلاحيت تبيس رهيق بیں آج کل کی د نیا میں دولت ہی سب کچھ ہے اگر آئے ہمارے یاس دولت ہوئی تو سے جو آج ہمارے کھر ادای کا غبار حھایا ہے اس کی جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتیں ۔ہمارے دروازے پر مجھی

شادیانے بیخ اور۔۔اوراس سے آگے وہ کچھ نہ کہیں کی ۔اس کی آ واز بھراکٹی اب اصل بات فائز ہ کی سمجھ میں آ گئی تھی ڈ اکٹر کا مران پر بھی دییا داری غالب آئن تھی وہی بھی دولت کی جھوٹی شان وشوکت پر جھک گئے تھے فائزہ کا دل ڈوب ساگیا تها آنکھیں خشک ہوگئ تھیں وہ یے حس دحرکت بھٹی بھٹی آ تھوں سے دیکھ رہی تھی فرحت بہن کی عالت د کھ کریر بیثان ہوگئی۔

یا جی ۔اس نے اے پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے کہا فائزہ بولو کچھ تو کبو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ فائز ہ کا سر ڈ ھلک ٹر اس کے سینے ہے جانگا اور پھر فرحت کی چیخ و یکارین کر اس کی امی اورابو بھا گتے ہوئے آئے فرحت فائزہ کا سرانی ر كود ميس ليج مي في فائز وكو بارث الحيك بوا تها کیکن اس کی نبض جِل ربی تھی اس کے ابو جلدی ے ڈائٹر کو بلانے چلے گئے۔

باجی فائزہ فرحیت اس کے رفساروں کو ہلاتے ہوئے کہدر بی تھی ہم غریوں کی بھی ایک ون صبح ہوگی و نیا میں نسی کے دن ایک جیسے نہیں رہے ہیں دولت تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے جمیں بدول نبیں ہونا جا ہے یہ ہماری رات کا آخری پہر ہے ویکھوو کیھو فائز ہ دورافق پر اب ہماری صبح کی سفیدی نمودار ہونے کو ہے جماری دنیا میں بھی صبح کی روشنی نمودار ہوگی ۔ خدارا آ نکھیں تو کھولوا تنے میں ابو ڈاکٹر کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ڈاکٹر نے اے دیکھتے ہوئے کہا مریضہ کے دل یرا جا تک کوئی سخت صد مد پہنچا ہے جس وجہ سے انہیں بارٹ انیک ہواہے اور سے ہوا ہوگنی ہیں ایسے بارٹ ائیک <sup>قبل بھ</sup>ی ہوسکتا تھا پھر بھی ان کی زندگی خطرے میں ہے میں انہیں بچانے کی بوری کوشش کروں گا آپ لوگ بھی ان کی زندگی کے لیے دعا کیجئے ۔آگے جو خدا کومنظور

جۇرى 2015

جواب عرض 72

FOR PAKISTAN

آئيزيل كي موت

#### دوست ملتے ہیں اکثر ناصر پردیسی ۔ راجه پور

شکوه، جواب شکوه (نظم)

یوں فل جو کرنا تھا پہلے سے بتادیتے ہم ساری کتابوں کو چو لیے میں جلادیتے كوشش توبهت كى كى مناكام بوئة خر ال ياس تو بوجاتے جونقل كرادية رسيح جو للے ہم كوسب خالى ديئے ہم نے اے کاش صفائی کے نمبر ہی دلادیے (جواب شكوه)

یوں فیل جوہوما تھا پہلے بی بنادیتے اب سے کہا ہوتا تھیلا ہی لگاد ہے عَلَ وَ كَيْ تُمْ فِي مُلْمُ عَلَمْ جُوالِوں كَي کوشش تو بہت کی تھی نا کام ہوئے پھر بھی بم يا ل قررية جوعقل أو لية ي ج جو مليم كوسية خال ديم نے كاش الاي ت وجي بنادية

ایاز نعیم ایازی شیشاری

وقت کی تندو تیز ہوا کی زوجی آ کر بيت حكيرستول إ لوث كي إن والي وكياجان رستول کے موسم ہوتے ہیں يهجى اپن اپن رُ ت بس ا بن ا بن ست بر لتے رہتے ہیں فرحت عباس شاه . آزادکشمپر

جھوٹے چھوٹے معصوم بھائی بوڑھے والدین سب آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر فائزہ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے آخر ایک گھنٹے کی ڈاکٹر کی کوشش اور سب کی دعاؤں نے ا پنااٹر دکھایا فائز ہ کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی اور پھر دھرے وھیرے اس نے آئلھیں کھول دیں چاروں طرف گھر کے تمام اِفراد نکا ہوں میں امید کا دیا جلائے گھڑے تھے لیکن امید کا بیا دیا ایک بار پھر بھڑک کر جمیشہ جمیشہ کے لیے خاموش

فرحت ۔ فائزہ کے ہونٹ کانیے اور لرزلی ہوئی آخری آوازنگلی۔ آئی۔ ڈی۔ ایل ۔ ملائمیں كرتے بلكة أنيذيل كى جميشه موت بواكرتى ب میں میں جاری ہوں فرحت تم میرے بعد رونا نہیں ۔ای ۔اور چھوٹے بھائیوں کو بھی رونے مت دیناخدا حافظ ۔

اس نے سب پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ کئی اس بے حس دنیا ہے دور چلی گئی جس میں دولت کے آ کے انسانیت اخلاق اورخلوص ومحبت کے سب مَا طِے دھندلا جاتے ہیں یباں دولت ہی عزت ہے اور دولت بی عظمت ہے باتی سب رہتے غرصی ہیں۔

زندگی برباد ہوجاتی ہے کی ہے مبت نہ ہوا اُر تو کوئی فرق نبیں پڑتا زندگی گزر ہی جاتی ہے آ ہتدآ ہتدخوشی میں عم میں محبت ہوجائے اگرصنم جوکرے و فا التمونيمائ سداتو بيول كملتے بن اكثر

جواب عرض 73

آئيڈيل کی موت

# ا نتظاراک کرب مسلسل

#### \_\_ ترير محرع فان ملك \_راولينثرى \_0313.7280229

شنرادہ بھائی۔السلام وظیم۔امیدے کہ آپ فیریت ہے ہوں گے۔
میں آئی بھراپی ایک فی حریمت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری بیا کہانی محبت کرنے ہوا الول کے لیے ہے بیا یک بہترین کہانی ہے اے بڑھ کر آپ بوگلیں گے سی ہے دفائی کرنے ہے احتراز کریں گئے کی کو بچے راہ میں نہ جھوڑیں گئے کوئی آپ کوب بناہ جا ہے گا مگرا یک صورت آپ کوائی احتراز کریں گئے کئی کو بچے راہ میں نہ جھوڑیں گئے گؤئی آپ کوب بناہ جا ہے گا مگرا یک صورت آپ کوائی سے مخلص ہو ناہز ہے گا دفائی دفا کہائی ہے آئر آپ جا بنیس توائی کہائی کو کوئی بہتریں عنوان و سے سکتے ہیں ادارہ جواب عرب کی یہ ترین کو دفار کہائی ہے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام مرداروں مقامات کے نام ہوگا۔ اس کہائی میں بیا تھوڑی جس کا ادارہ یا رائٹر فر مددار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا جہ بی کہائی میں کیا تھوڑی ہوں کا ادارہ یا رائٹر فر مددار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا تھوڑی۔

امرنتل کی طرح میرے وجود کو بل بل چنخارے ہیں امر نیل زھتی ہی رہتی ہےاورتمہاری یادواں کا کوئی مرا نبیں تمہاری یاویں بل ب<u>ل مجھے سٹننے پرمجبورکرٹی ہیں</u> پیری تنگھیوں ہے نہ بند ہونے والی برسات کی جیمری لگ علی ہیں ہے چھزی میرے دل میں موجود تیرے پیار تیم ہے ساتھ فلآ وز وکوئب ہے جا ہر کرر ہی ہیں ایک الیہ استخص جھی ہے میری زیست میں عرفان جومیری عمر ہے اور میں اس کا لمحہ میں بیار وال میں تیری کب کا نکل چکاہوتا۔لیکن چندا کئی سال ہے تیری یادوں کے تھروندے میں زندگی ہسر کرنے پربھی مجھے آج تک کوئی واپسی کا راستهٔ تبین ملامین کب تیک تیری یاد ون ئے گھروندے میں صرف تؤپ کرزندکی اس کروں گا بجھے اپنی یا دول کے بہتے دریا ہے نکال کرانی زلفوں ئے جال میں قید کرلوں میں تیری یادوں کے تھنے نکال وینا حابتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے حسین کمحات والپین کی بھی آ رز ونبیس رہی کیکن میں تمہار ہے ساتھہ کا بمیشه سے خواہشمندر ما ہول ۔

ا کتو برمیری زندگی سے ملاقات کا دان خود بالميس كوكس اورك نام لا كراس ساري ما سال مانگنا کتنی بری صافت ہوتی ہے مجیت میں بھی منزل آسانی سے میں ملتی میں نے زندی سے نہ ماہ سال مائے اور نہ ہی ہمی منزل کی خواہش کاا ظہار رئیا۔ نیم بھی ہے و فائی میرے نصیب میں سمبری انفاظ میں ورن في تني سب يحقي ولربعي انتظار كي چن بل وه خود تقام نر مجھے وری زندگی کا انتظار کرب دے گیا میں ے کتنا جا باتھااس کو تجدول میں اس کو ہے بناہ عاجزی ك ساتھ مانگا تھا كتنا تزيا ہول ميں اس كے چنديل ساتھ کے لیے کتنامشکل ہوتا ہے دل پر پھررکھ کرنسی ے کیے سب بچھ کنواوینا اپنے جین وقرار کے ساتھ دل کا سئون جھی تا رتار کرد پنااور پھر سب کچھلٹا کر بھی سُون کے مل و تقویر نا چندا ن کک تیری با تیں مير ك كا ثوال مين وجحي بين تيما شيرين لبجه تيرا وه نازے امرایا میں سے تک اول اس تیرے خیالوں کی و نیا میں قط و قط و چھلول کا تمہارے وعدے کی

جواب عرض 74

انتظاراك كرب مسلسل

جۇرى2015



اینے بیار ہے دوبارہ نواز کر مجھے تمام دکھوں درداور کر ب سے دور کردو میں اب اور سہد تہیں مکتا تمہاری جدائی کوتم ہے بچھڑنے کے بعد سے میری زندگی اندهبر تکرین بن گئی ہے میری زندگی اندھے کنووی میں بسر ہوتی لگتی ہے جہاں روشی کی ایک لکیر بھی بہنچ نہیں یاتی میں بس تمہارے پیاراورساتھ کو مانگتا ہوں۔ میں محبت کے نام سے ہمیشہ بھا گئے والا کب اس محبت کے شکنچ میں پہنس کیا ہوں میں جھی جان ہی نہیں مایا كەمجىت ہونے سے زیادہ سكھ ملے یا محبت كے بعد چندامحبوں کی ونیا میں میں نے تم کو دیوی کی طرح و جاہے میں نے تم کو بہت جاباہے را تو ل کواٹھ اٹھ کر تم کوخدا کی ذات ہے مانگا ہے میری ذات کے اسلے ین نے مجھے بہت تزیایا ہے بہت رولایا ہے میں تہارے پار کے بغیر میں کب تک یوں جنوں گا میری زندگی میں بہار کی آ متم سے مسلک رہی ہے میری زندگی میں دوبارہ آیدمیری خزان جیسی زندگی کو پھر سے خوبصورت بناد ہے کی چندامیں نے انتظار کے طویل اورکرب سے بھر بور کھات کے ساتھ مجھوتہ کیا ے میں نے آئی زندگی انتظار کے نام کی ہے لوگ میری داوانکی جوتیرے لیے ہیں اس پر ہنتے ہیں میں خودکوتمہارے نام برلگا کرتیرے انتظار کی دہلیز پکڑ کر

نن گیا نال روگ آخراس کو کھود نے کائم ہرگس کے چہرے پرای کو کھو جنا کیسالگا میرے کہائی کواپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں میں ول کولا کہ سمجھالوں گرمیراول صرف تیرے بیار کے لیے مہکن ہے میراول صرف تیرے ساتھ کے لیے ترستاہے میں اپنی زندگی کے طویل کھات بھی تیرے نام لگا کر بھی میں نے بھی بھی چنداتم سے چھہیں مانگا نام لگا کر بھی میں نے بھی بھی چنداتم سے چھہیں مانگا نام لگا کر بھی میں نے بھی بھی چنداتم سے چھہیں مانگا

كوسنيالة سنبالة تمك كيابون مين اين زندكي

می جب جب ان قلیوں سے کر رہا ہوں جہاں میں اورتم بھی ا کھنے چلے تھے وہ رائے مجھے انجان ے لگتے میں بچھ کھود ہے کا احساس مجھے ان کلیوں میں قدم اتھانے ہے روک دیتاہے وہ گلیاں مجھ ہے اکیلا ہونے کی وجہ پوچھتی ہیں میری آنکھوں کے آنسو ان گلیوں میں ہزاروں دفعہ زمین بوس ہوئے ہیں ان آنسوؤل نے کی دفعہ میرے دل کے درد کا مداوا کیا ہے میں کب تک یوں جھپ جھپ کرآنسو بہاؤں گا چندا بھے اس درد کرب سے اینے پیار کولٹا کر دور كردو من تمهار ، ويع موفع تحف كوانظاركي سہولت میں بدل کرتمبارے ساتھ کے لیے ترہے ہوئے دل مہلتے ہوئے پیار کو کب تک اپنے دل کے تبه خانوں میں قید کروں جذبات کو کوئی قید تبیں کرسکتا ليكن ان جذبات كو دل مين بائي عنى قبر ميں دفنا يا تو جامکتا ہے۔ میں اپنے جذبات بیار کو کب تک بوں روندول کا

کوین کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے عرفان بچھ بیش بھی بڑی اذبت ناک ہوتی ہیں چنداتمهاری نفرتوں کی بیزیاں میرے بہر در ا جکڑی ہوئی ہیں تمہاری نفرت میری محبت بر بھی غالب تونبيس آئے گی مراوگوں كى باتيں جھے اب جيئ نبيس دي لوگ حمهيس جب وفاكي سلطنت كا جلاد کہتے ہیں تو ول خون کے آنسورویا ہے تمہاری اورلوگوں کی باتوں یر د کڑھتا ہے لوگ مہیں بے وفا کہتے ہیں تو دل کرتا ہے لوگوں کا منہ تو ژووں کیکن جب سے تم مجھے جھوڑ کر گئی ہوں میں لوگوں کے موالوں کے جواب کے نرغے میں ہول میرے لیے تمباری یادیں ہی اب جینے کا سامان کرتی میں میں کب تک تمباری یادول کے سبارے زندگی گزاروں گامیں صرف تعبارے بیار کا ایک بل ما مکتا ہوں تاک لوَّك تجهد كو ب وفاتو ند كم مين نج اداني زيست كي ر دانت کو کب تک یوں سنھال کر رکھوں گا پلیز مجھے

جوري 2015

جواب عرض 76

انتظاداك كرب مسلسل

جن کی یادیں ہیں اوس ول میں نشانی کی 🕯 وہ ہمیں بھول مجھے ایک کہانی کی سرح دوستو ڈھوٹ کے ہم ما کوئی پیاما لاؤ ہم کہ آنو بھی جو چتے تو پانی کی طرح عم كو سينے عمل جميائے ہوئے ركھنا يادد عم ميكتے بيں بہت رات كى رانى كى طرح تم مارے تے تمہیں یاد نہیں ہے شاید ون گررتے ہیں برہے ہوئے یانی کی طرح آج جو لوگ تیرے عم پہ ہنتے ہیں عثان کل تھے یاد کریں مے وی نانی کی طرح عرفان عزيز ـ فيصل آباد

آخری بار تیرے بیار کی کلیاں چن لول لوث کر پھر تیرے مکشن میں نہیں آؤل کا ائی برباد محبت کا جنازہ لے کر تیری دنیا ہے بہت دور چلا جادل کا دل کو سجما لوں جے پیار کیا تھا تو نے وو اک خواب تما جس کی تعبیر نه تمی تو سجمت تما خے ابنا مقدر نادال وو کی غیر کی تھی وہ تیری تقدیر نہ تھی ائی بلکول میں سجا رکھا تھا جن خوایوں کو این ہاتھوں سے آبیں خود عی منا جاؤا، م قادريار - آزاد کائوب

ا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے اے کہنا سوتے ہم بھی نہیں ہیں ا ہے وہ مہب جہب کے روتا ہے اے کہتا ہنے ، بھی نہیں بیر ا ہے وہ مجھے بہت یاد کرتا ہے

کے طویل سال بھی تیرے ساتھ گزار نا جا ہتا ہوں میں مل بل سك كرد هے سے كيا ہوں مجھے اينا باتھ بردھا گردو بارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے زندگی کے ساتھ دو بارہ منسلک کردوں ہے ہی میری زندگی کی آ ب مِیں اَیک غزل کے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں۔ بیغزل میری چندا کے نام تحصے یا د تو د لا میں فعے یاد بھی تو آئم می مید جو کے تھے جمس قول جود مے تھے بھی کا نیے لبوں سے بھی اشک کی زبان میں بهمى لننج گلستان ميں کی کوئے روروال میں نسی دوست کے مکان میں تو كہاں جلى كئى تقى تيرا بےقرارعرفان تيري جبتح ميں حيران تيري ياديس سلكتا بهمى سوئے كوہ وصحرا ميں بمحی ہے کس و تنہا کہے و مدکی تمنا بناآرز وسرايا محم برجك يكارا تحقيح وهونذ ول وهونذ بإرا تو كەرە ئەزندىكى تو کہاں جل کی ہے نواز ي گا جھے انظار ہے گا۔

کیسی تکی میری تحریرانی آرا ہے مجھے ضرور

جواب عرض 77

انتظاراك كرب مسلسل

## اب نشانه کون - تحریر می فوزیه کنول میگن پور

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدے کہ آپ خبریت سے ہوں گے۔ میں آئی جراپی ایک نئی تر برعبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ بہانی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کرآپ چو کھیں گئیں سے بو فائی کرنے سے احتراز مریں گئیں سے بو فائی کرنے سے احتراز مریں گئیں ہے۔ کوائی احتراز مریں گئیں اور کہ اور کہ ان کہائی ہے گئی اور کہ ان کہ اور کہ ان کہائی ہے گئی بہتریں منوان و سے کہتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پایس کو دنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھی انقاقیہ ہوگی جس کا اوارہ یا رائم فرمہ دارنہیں ہوگا۔ اس کہائی میں نیا گئی جہت ہے تو آپ کو بڑھنے کے بعد بی چہ چیے گا۔

قدموں سے لبٹی رہتی ہے اور قدم رکھنے کا نامئیں لیتے اور حد تو یہ سے کہ ہم اس معاسے میں کوئی قیاس آ رائی بھی ہمیں کرتے جیسے ہرشے مفلوج ہو گررہ جاتی ہے فہم عمل زمیں حراست سب دھرا کا دھرارہ جاتی ہے اور قدم ان راستوں پر پھیلتے جلے حات تر سا

بہت ہیں ہے۔ تی میر المجمل سامن ہوا ایک ایسی تزیادین والی محبت ہے جس کی داستاں من کر شن خود یر بیٹان ہو ٹی اور کوئی کیصلہ ندکر یا کی اب میں فیصلہ آپ بر چیوڑتی ہوں آئے مل کر زویا اور نٹار کی داستاں سنتے ہیں۔

ر ویارونی میرے گھر میں داخل ہوئی کیا ہوا ر ویا میں نے گھبرا کر چو چھاز ویا جلدی ہے میر ب علی لیٹ گئی اور زور زور ہے روئے کی زویا بلیز بتاؤیو ہوا کیا ہے مگرز ویا پچھ نہ بولی اور روئ جا ربی تھی میں نے بڑی مشکل ہے ذویا کوا ہے باس صوفے پر بھما یا اور بیار ہے بوچھا بات کیا ہے مجھ کو سمجھا یا گیا ہے تو میں کر بٹی بول محبت مشورہ ہوتی تو تم ہے بوچھ کر کر تی یہ ممبت کے بھی کئی روپ ہوتے ہیں تی مصمیس ہوتی میں بھی تو یہ بہت بیاری

سے قسمیں ہوتی ہیں بھی تو یہ بہت بیاری

ہاتیں ہیاری مختلو ہونی ہے اور ہمیں اس میں

زلدگی کا ہسکھانظم نے متا ہے اور ہمیں اس میں

دلفریب سزا بن بونی ہے اور ہمارے ہم سے

سانس تک چھین لیتی ہے اور ہمارے ہوں پر پھیا

ہوا ہفیف ہم تک چھین لیتی ہے اور ہم اس ک

ہوا ہفیف ہم تک چھین لیتی ہے اور ہم اس ک

مانس موٹ کے رائے ہی ہم کر نے جی ہوتے ہیں اور

ہانی کس موٹ پر جا تھمیں پھے جر نہیں

جانے کے کہاں کس موٹ پر جا تھمیں کے جہ بہت اپنی انہوں پو کسی

ہوتا ہے کیوں ہم ہمیشہ اپنی انجان راہوں پو کسی

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں ہرا ٹھتے ہی چلے جائے

ہوتا ہے کہ تدم ان راستوں ہم ہوئی گرا ایک خوش

جواب عرض 78

اب نشانه کون



مجھے یہ بن کر بہت خوشی ہوئی کرے میں آئی تو زویا رور ہی تھی زویا کیاتم نے سانہیں تمہاری ای نے کیا کہا ہے ارے تمہاری تو قسمت ہی جاگ کئی مہیں تو خوش ہونا جائے میں نے اتن با تیں کیں گر زویائس ہے من نہ ہوئی میں نے قريب جاكرزويا كاكندها بلاكركبازويا كيابات ہے تہمیں خوشی نہیں ہوئی کیاتم نثار سے شادی نہیں كرنا جا متى زويا ايك يار پيمر دهاژي مار ماركر رونے تکی مجھ سے لیٹ گئی زویا زویا مجھے زویا پر ترس آر باتھا کچھتو بولواصل بات کیا ہے کا کہتا ہے وہ کچھتو بولومیرے اتنا کہنے بوز ویا بولی کی آپی شار مجھے اینانے کو تیار نہیں ہے اس نے مجھے دھو کہ دیا ے میرے ساتھ ہے وفا کی ہے میں اس کی ہر طرف نے کیے گئے نت نے بہانے گھر والوں کو ساتی ربی گھر والے مجھے بار بار کہتے رہے کہ وہ احیما لڑ کانہیں ہے وہ ضرورتمہیں ایک دن دھوکہ دے گا مگر میں نے کسی کی نہی میں کسی صورت نہ ا نی میری ماں مجھ سے بار ہار کہتی رہی کہ وہتم ہے قطعا بھی مخلص نہیں ہے بچھ پچھی مجھے شک بھی ہوتا مگر میں اسے بے کار وموے مجھ کراہیے ول سے نکال دی میں بار بار کہتی کہ نثار ایسانہیں ہے نثار نے مجھے مجبور کیا کہ بیرا گھر والول سے زکر کرو جب میں نے بات کی تربہانے بنانے لگا مجھے ہر تخص نے بار بارسمجھا یا بیار ہے بھی اور تحق ہے بھی گر میں ہی یا گُلُ تھی جواس دھوکہ باز کو پہچان نہ سکی تھی جب میرے باپ تک بات پیچی تو اس نے میں ور سے بات کی اور اس نے مجھے دوستوں کی طرح سمجھایا کہ بیٹا وہ شخص ضرور سمبيں وهوكه دے رہا ہے سلے وہ بے جين تھا كه گھر میں بات کرومگر اب نت نے بہانے بنار ہا ے بیٹا سوچوالیا کیوں کر رہاہے بیٹا تیز حمکنے والی شے سونانبیں ہوتی تمہاری نمر بی کیا ہے عقل کا

آیی وہ شار۔اس سے پہلے بے زویا کچھاور بولتی زویا کا بھائی لال پیلا چہرہ لے کر ہمارے گھر آن پہنچا تھا میری چھٹی حس نے خطرے کا احساس دلایا اس کے بیچھے ہی اس کی ماں بھی آگئی زویا کے بھائی نے اسے بالوں سے بکرا اور تھییٹ کر دروازے تک لے گیا ہم دونوں نے بوری توت ے زویا کو چھڑایا نجانے اس میں آئی طافت کہاں ے آگئی تھی اس کے بھائی نے زویا کی گردن دیوچ میں لی اور اس کی آئکھیں طقو ں ہے الجنے کو ہو تنیں زویا کی مال بار بارا بے بیٹے کے سامنے باتھ جوزتی بیناتمہیں خدا کا واسطہ اسے معاف کر وے میں نے جب اس کے بھائی ہے کہا کہ تو اس ک گرفت ایک کمے لے لیے ڈھیلی پڑگئی ہم نے فائدہ اٹھا کر ای کمجے زویا کوسائیڈید کیا زویا کی ماں جلدی سے گلائں میں یانی لے آئی اور زویا کو دیا زویا کا بھائی ابھی بھی قبرآ لودنظروں ہے زویا کو گھور ر با تھالیکن میں اہمی بھی سارے معاملے ے نا واقف تھی زویا کی روروکر آنگھیں سرخ ہوگ گئی تھیں زویا کی ماں مسلسل بول رہی تھی کہ ہماری تو عزت خاکِ میں مل جائے گی زویا کا بھائی بولا یو چھاس ہے کون ہے وہ بتاتی کیوں ہیں اس کی ای بات بوافآدے ہراساں زویا مزید ہرساں ہو گئی تھی بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ اس کے بھائی نے حلق کے بل غرا کر یو چھا آ ہت۔ بولو بیٹا آ واز اڑوس بروس میں جارہی ہے لوگ کیا سوچیس کے زویا کے رونے میں اضافہ ہوتا جار ہا تھا میں نے زویا کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کے بھائی کوئسی طرح سمجھا کر گھر بھجوائے اور زویا کومیرے یا س رہے ویں زویا کی ماں ایسا کیا مگر زویا کی ماں مجھے جاتے جاتے ہے حکم صادر کر گئی کہ بیٹے ہم اس کی شادی ای لڑکے نثار ہے کرنے کو تیار ہی لیکن آئر وہ اینے والدین کو بھیجے اور عزت سے بیاہ کر

جۇرى2015

جواب عرض 80

اب نشانه کون

وردہ نے والے بھی کمال کرتے ہیں اور میں محسوس کر ربی تھی کہ میرے سامنے صوفے کی بشت ہے سر نیکے بنی زویادل میں ایک عجیب بکچل ہی تھی ایک متواتر بازگشت اس کے ارد گرد ہور ہی تھی اک سمندر کی پیارتھی اس کے اندر مگروہ سبراؤں میں بھٹک رہی تھی اور اس کے دل میں ایک چپ ی تکی ہوئی تھی مکمل منوں کا نالم تھا اور دورتک ایک سنانا ساجھایا ہوا تھا نہ کوئی آ ہٹ نه كونى وستك مرآج سب رشيخ ناطح نوث يكي تحصُّسى رختے كالمحل نہيں تھا آج وہ بالكل آزادتھى محبت کے رہنتے ہے آج بھی تووہ پوئی تھی سجیدگی ے سر بلایا میری طرف دیکھا اور میں بھی اپنی بات میں محومو تن میں میسوچنے تکی ان پیمخف سکی صورت بھی زویا کے قابل نہیں ہے ذکیل وخوار کر کے رکھ ویا ہے بے جاری کواتے میں اس کی ایک ہلا وے والی بات نے میرا سارا وهیان این طرف کھینج کیاوہ بولا میری زندگی میں اب تک بے تارلز کیاں آئی اور گئی ہیں میں ٹز کیوں سے زیادہ وفا ایک مهینه دوتی رکهتا موں پھر چھوڑ دیتا بول خوبصورے سے خوبصورت اور پیاری ہے بیرری امیرے امیر لڑ کول کو میں نے آپنا نشانی بناما ہے پھر زویا کیا چیز ہے اس نے بہت ہی حمران کن بالتين كي مُريجه بالتين اليي كين جو وقعي بي حيران کن تھیں وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی لڑکی ہے تنبت کر وے کہ ٹارینے اس سے وفا کی یا ایک ماہ ہے زیادہ دوئن رہی تو میں اپنا سرفلم کر وانے کو تیار ہوں اس کی باتیں بن کرمیرا دیا نے تھو منے لگا تھا میں نے اسے کہایا کچ من بعد کال کرنا ضروراس نے فون بند کر دیا ہیں نے زویا سے یو چھا کہ کیا مہمیں ان تمام ہاتوں کے بارے میں علم تھا۔ نہیں ۔ نہیں ۔ رئیس آئی جان مجھے تو شار نے مرف اتنابی کہاتھا کہ ایک گڑ کی ہے جے جے

استعال کرو میں ابوکی یا تیں غور سے خی رہی مجھے
اس وقت ابوکی یا تیں زہر لگ رہی تھیں گر آج
امرت ہے بھی زیادہ میٹھی لگ رہی تیں میں نے
ائے کاش میں اس دن ان کی بات مان کہی تو آج
یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میں نے زویا کی ساری یا تیں
بڑے دھیان ہے تی تھی اور کہا کہ کیا تمہا ہے یاس
اس لڑکے نثار کا نمبر ہے تو وہ بولی کہ جی ہے میں
مغے کہ اکہ مجھے دو میں نے نمبر سے کر ڈاکل کیا تو وہ
جی کون جی میں زویا کی دوست ہوں آپ نثار۔
جی میں نثار ہوں کیا خدمت کرسکتا ہوں آپ

کی زویا ہے بات کرو جی مجھے زویا ہے بات نہیں کر ٹی کیوں کیوں نبیں کر ٹی اس کی ڈ ں گی پر ہاو کر كاب بات نبيل كرتے كى زكى كے ساتھ ايساكر کے تمہیں شرم نہیں آئی کیا تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں کیا تمہارے سنے میں ول نہیں ہے کیا تمہارے اندر ذرہ بھی انسانیت تبیں ہے میں نے اتنی یا تیس کیس مگر وه میچه نه بولا اب بولو کیا بو لتے کیوں نہیں ہو خاموش کیوں ہو کچھ ذرا بھی انسانیت باتی ہے توتم بولوتو و وولا کہ پہلے آپ بی بات حتم كرليس بهرمين بولون كا بان بولواس في منه کھولا تو میں جیران رہ تن کہ وہ مواا دیکھیں جی میں نے زویا ہے کوئی شادی وادی کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ نسی ہے بھی نہیں کیا تمہارانس ہے کیا مطلب میں نے اس کی بات کا م کر کہ ااس نے بیعلق ہو کر کہا میری زندگی میں کوئی زویا نہیں ہے میری زندگی میں ہرروز ایک زویا آتی ہے اور الطِّلِے دن جلِّي جالی ہے میں حمران کن نظروں ہے بھی ز دیا کی طرف دیکھتی اور بھی اس کی با تیں سنتی کہاں ز دیا کی محبت اور کہاں اس کی

کیوں بچی محبت کرنے والوں کومحبت نہیں ملتی دردد سینے والوں کا تو کچھ نہیں جاتا

201500

جواب عرض 81

ابنشاندكون

میری جان بیسب میری جبیں کی ہی مانتیں ہیں میں نے اس کے لیے سنجال کر رکھی ہوئی ہیں جب وہ مجھ ل جائے گی تو میں اس کی امانتیں اس کے حوالے کر دوں گا ٹھیک ٹھیک مگر پوری بات بناؤ

اس وقت میری عمر چود ه سال تھی جب میں کرمیوں کی چھٹیوں میں جبیں کے گاؤں گیا میرا كونى ايبا ويبا ذبهن نبيل تما مين بس چھٹياں گزار نے گیا تھا میرا بالکل بچوں والا د ماغ تھا جبیں مجھ سے عمر میں تین جار سال بڑی تھی ایک دن حسب معمول ہمجاریا کی پر ہیٹھے ہوئے تھے جبیں این ماتھوں یہ مہندہ لکوا رہی تھی جبیں نے این باتھ پر مبندی ہے میرا نام لکھا جب جبیں نے مہندی ہے این لکھا تو میری خوشی کی اتنبا نہ رہی میں نے جبیں کی طرف محبت ہے دیکھا تو وہ شر ما سنی گئی اور اس نے باتھ سے میندی دھو ذالی میرے دل میں ایک بانچل ی مج گئی تھی جبیں کی محبت خھلکنے لگی میری زندگی میں عجیب می خوشیوں کا اضافہ ہونے گا پیرمجت بھی عجیب شے ہے خوشبو کا ا یک لطیف سا مجموزگا بن بلائے مہمان بنے لگا او رمیری ساری ہتی کو لیبیٹ کر لے گیا اور میں نے یه کب سوحیا تھا کہ وہ میری زندگی میں اس طرح بیار کی صورت آئے گی اور خزاں کی مانند لوٹ جائے گی اب میں اسے کہ بھی کیے: یتا کہ تم میری زندگ بن گئی ہوتم میری بہلی اور آخری محبت ہو تمہارے بغیراب میں نامکیل ہوں مرتمہیں کیے کتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں کھونہ ووی تهمیں تم میری محبت کوٹھکرا نہ دویہ بات گوارہ نہ تھی که میں این محبت کی تذکیل برداشت کرسکوں اس لیے میں اس سے پچھ کہتا نہ تھا کیونکہ میں اس وقت اس کے مقابلے میں کچھ تھا نہ حیثیت میں نہ خوبصورتی میں نه تعلیم میں میں خود کواس کے قابل

میں بحیین میں پیار کرتا تھا تگر وہ اب مجھے جھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ مجھے ملی نہیں ہے اس کے سوا مجھے کچھنہیں بنایا زویا نے ایک گہری سیانس بھر کر کہا میں نے زویا کوسلی دی میں و کھیر ہی تھی کہوہ خودکو یرسکون دکھانے کی کوشش کر رہی تھی سارے وسوسوں کوایک جانب رکھ کرشار ہے خدشوں کو پس بیثت ڈ ال کرساری سوچوں کوجھٹکتے ہوئے وہ میرا کام معمول پر لانے کی کوشش کررہی تھی وہ مطمئن نهیں تھی مگر خو د کومطمئن ظاہر کر ربی تھی وہ خوفز دہ وکھائی دے ربی تھی مگرخو دیراعتا د ظاہر کر رہی تھی اندرے حدیثے سر ابھارے کھڑے تھے تحر پھر بھی وه مطمئن ہو کر تمام با توں کو حجثلا رہی تھی کیکن میں سب مجھر ہی تھی دیکھی کہ دی کیسے میری تمام باتوں کو سننے کے لیے ضبط اور ہمتیں اٹھٹی کر رہی تھی زویا کہے گئی آپی آپ کال کریں میں نے کال کی مدجیس کون ہے میں نے بہلا سوال ہی فونن ا نھاتے کر دیا اس کے دیاغ پرتقش کر دیا کیونگ میرے خیال کے مطابق یمی بہتر تھااور کسی حد تک یمی نھیک تھا تو وہ حجت ہے بول پڑا کہ مہیں کس نے بتایا میں نے کہاجی مجھے زویا نے بتایا ہے۔ بليزيتا من - جي من اين تجھلي زندگي کوياد کر کے خود کو پریشان نبیں کرنا جا ہتا اچھاتو جوآپ دِ وہروں کو پریشان کرتے ہیں اس کا کوئی احساس نہیں میں یو چھ کر ہی رہوں گی آخر چکر کیا ہے تنہارا مقصد کیا ہے اور تم ایسا کیوں کرتے ہو جی دیکھیں بس لڑ کیوں ہے اوت کر تامیرا شوق ہے بیتو کوئی بات نه ہو کی تمہارے لیے کسی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ کیوں تمہارا شوق ہے آخرتمہارا مقصد كيا بے بتاؤا آج تهبيں بتانا بي پڑے گا۔ 'آپا تنافورس کررہی ہیں توسیں۔ ایکچو ئیلی جبیں رہتے میں میری کِزن گلّی ہے میرا من میراتن میرا دهن میری زندگی میری وفا

جۇرى2015

جوارعرض 82

چھٹروی بھائی مجھے جہیں بہت اچھی لگتی ہے ہیں اس ہے محبت کرتا ہوں مجھے جہیں چاہئے ہر حال میں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکنا میرے منہ سے سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ میر ابھائی زور زورے ہننے لگا کہنے لگا کہ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے تو میں نے بے تکلف کہا کہ جی ہاں۔

تو وه بھر بنیا اور میری محبت کا غداق اڑایا میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی ہٹی کا مطلب ہیں سمجھا بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور بات کو ٹال مٹول کر دیا میرے دیاغ میں نجانے کیول خطرے کے الارم بحنے کئے کچھ دن ہوئے تو میں پھر گاؤی جانے کی تیاری کرنے لگا بھائی و کھے کر کہنے لگا ہی تیاری پیخوشبو کہال کی ہے تیاری ہے میرے بھانی ک اس معم کی تیاری تو عام طور پر کوئی جانے کے لیے ہوا کرنی تھی اس نے بزے طنز سانداز میں کہا مبین یا رایسیا کوئی بات نہیں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ے کوئی انجانی ہے شے میری محبت کا نداق اڑا رہی ے میرا پیچین کررہی ہے مجھے ہرطرف سے ہننے کی أَ وَلَنْ مِنْ مِنْ أَنَّ وَ يَنْ لَكِيسٍ بِعَالَىٰ مِيرِ ٢ يَحِيجِ لِيحِيجِ ہی کمرے تک آگیا کہاں جارہے ہو۔ گاؤں جارہا ، ہول جبیں سے ملنے میں خاموش رہا مگر بھانی کے چیرے کے تاثرات کچھاور ہی کہدر ہے تھے میں بہت سریس بھائی بلیز جھے بھینے کی کوشش کریں مجھے جیس واعے ہر حال میں میں اس سے بے بناہ محبت کری ہوں اور محبت کی نہیں جانی ہو جالی ہے اس پر بھانی ایک بار پھر منس دیااور کہنے لگا چھڈیار چل اندر چل کھنڈ بری ہے تیری محبت کے قسفے کو مُندُلِكُ مِا عَ كِي عِلْ مِا عَ يِنْ يِن كُلْ عِلْ مِا تَا میں نے جانے کی کوشش تو بہت کی مگر بھائی اصل بات نہ بیّا تا بھر ہم وونوں بھائیوں نے تھنڈے موسم میں اُرم کرم جائے لی یا تیس بھی ہوتی رہیں جبیں کے بارے میں بھی ہوئیں مگرحس بار ہے

نہیں جمحتا تھا گر کیا کرتا جزبوں پر اختیار کب تھا اور دل کوئی جارا غلام تھوڑی تھا جو ہاری بات مان لیما دل کو یہ جذبات اور احساسات کی ریاست کا بادشاہے آج میں اس استیم پر کھڑ اتھا کہ ميرادل عابمًا تھا كہا ئي جبيں كى طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ توڑ دوں اور اے دنیا سے کا کر لے جاو ک خواں مجھے خود کومٹانا ہی کیوں نہ پڑے ابھی میں وہی پر ہی تھا کہ مجھے ایک ہفتہ ہو جلا تھا میں ہر روز جبيں كو چكي چكيد كھا تھا تكر كچھ كہنے كى ہمت نہ تھی بھی جبیں آئے حسین سرایے کے ساتھ یاس آئی بھی تو میں شرم ہے اپنی آئیسیں بند کر لیتا گئی باردل جابا بھی کہ ایناول کول کرجیس کے سامنے ر کھ دوں مگر ہمت نہ جتا پایا ہے کوتے کرتے میرا واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا جس نے پچھواشعار آتے ہوئے میں نے جبیں کی ڈائیری پرلکھ دیتے اور خود تیار ہوا بہت سارا پر فیوم لگایا اس خیال سے کہ جبیں کے یا س جاؤل گااگرموقعہ ملاتواہے دل کی بات ضرور کہوں گامیں ابھی جبیں نے یاس پہنیا ہی تھا کہ عین ای وقت میرا کزن یعنی جنیں کا بھائی کمرے میں انٹر بوا کیوں بھائی جانے کی تیاری ے مجھے ایسے کگنے لگا جیسے میرے سارے جذبات كانول بحرى تنج پر ننگے باؤں ركس كررے بيں میرے سارے خیالات جذبات دل میں ہی رو مگئے تھے اور میں اپنے بیار کا بوجھ لیے ہوئے گھر آ گیا مجھے نہ دن کو چین نہ را توں کو نیند میں ہروقت جبیں کے بارے میں ہی سوچتار میتا تقریباایک ماہ بعد میرے بڑے بھائی کی شادی تھی جوای گاؤن میں تھی مجھے بہت خوشی تھی کہ میں جبیں سے ملوں گا اس ہے اظہار محبت کروں گا پھر د ہ بھی کرے گی ہے سوچ سوچ کر میں دن رات پاگل ہوتا رہتا تھا ا یک دن میں اور جھے سے بڑا بھائی نو از ہم دونو ن بینھے باتیں کررے تھے کہ میں نے جبیں کی بات

سوالي نه ہوں ہے آج تو وہ واقعی نسی شاعر کا حسین خیال لگ ری تھی وہ ذرا ساینچے کی جانب جھگی تو میں نے شرارتا کہا کہ میں نے ساہے اس وادی کے لوگ محبت کو فراموش نہیں کرتے جناب ہم بھی بہت امیدیں لیے ہوئے ہیں جبیں خاموش ہوگئ کیکن میں نے محسوں کیا کہ شاید اے بہت برا لگا میں دو تین دن گاؤں رہا جبیں نے مجھ سے ٹھک طریقے ہے بات بھی نہ کی میں نے یو حیما تو اس نے ٹھیک طریقے سے جواب بھی نہ دیا جس کی دجہ ے میں بہت پر بٹان رہا میں مجھنہیں یار ہاتھا کہ کیا ہو رہا ہے میں گھر واپس آگیا تھا مگر آتے ہوئے میں جبیں کی ڈائیری میں ایک خط حجوز آیا تھا جس میں میں نے وہ سب کھ لکھ دیا تھا جو میرے دل میں تھا اب جواب سننے کے لیے میں ے چین تھا اب جواب مجھے کس صورت میں ملا یہ بھی بتا تا چلوں کچھ ونوں بعد میرے بھائی نواز نے کام پر جانا تھا وہ جاتے ہوئے گاؤں گیا تو جبین نے ساری بات اسے بتا دی جب بھائی گھر آیا قا آئے گولہ تھا مجھے کہنے لگا میں نے تھے کہا تھا نہ کر جبیں کے پیچھے نہ بھاگ اس کا پیچھا چھوڑ دے اس کی محبت میں ندا کچھ تو ابھی ان چکروں سے دور رہ تو ابھی بیدہ ہمائی کی زبان ایک بار پھر نہاڑ كفرائى وه تعقبے لگا كر نبس رہا تھا ميں نگاہيں جھکائے بس روئے جارہا تھا روٹے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا میں انجھی بچہ ہی تو تھا چے ہی تو کہہ رہے تھے وہ ایک اپیا بچہ جوا یک خوبصورت کھلو نا بیند کر بیٹھا تھا اور اسے بانے کی ضد کرر ہا تھا مگر اسكے اپنے على اس كا يداق ارار بے تھے اس كا تمایشہ بنارے تھے زندگی میں کچھ چیزیں اتنی فیمتی ہوتی ہیں کہ آگر وہ کھوجا تیں تو سکھ چین کھوجا تا ہے میں نبائت بی معصوم انداز میں کھڑا اس سے با تمن کرر ہا تھا رور ہا تھا بھائی مجھے جبیں پہند ہے

بات آ گے نہ بڑھی میر احمیر د وظرفہ بٹ سا گیا میں سوچوں میں گر سا گیا بھائی میری طرف دیکھتا تو میں اینے لبوں پر دکھاوے کی مکاری مشکرا ہٹ سجا لیتا ہم دونوں کھڑے ہونے لگے تو بھائی نے مجھے عجیب ی بات کئی جس میں میراننھا سادیاغ الجھ کر رہ گیا بھائی نے کہا جبیں کی محبت میں اتنامت الجھو کے تمہیں کوئی سلجھا نہ سکے بیہ بات اس وقت میری سمجھ ہے با ہر تھی مگرا بہیں وہ تو سد کہد کر چل دیئے عمر میرانها سادل اندر ہے ٹوٹ ساگیا میں سوینے لگا کہ آخر بھائی ان تمام الجھنوں ہے رہا کیوں نہیں کر دیتا گیوں بہیلیاں بجھوا رہا ہے بھر موجا چلومنے گاؤں تو جانا ہے جبیں سے ساری بات واضع ہو جائے گی اس سے بوچھوں گا کہ وہ مجھ ے محبت کر تی ہے یا نہیں دو برنے شام ہونے کا انتظار کرنے نگا اور رات ہوئتے ہی میں سیج ہونے کا انتظار کرنے لگا ساری دات جاگ کر گزادی مع ہوئی تو جانے کی تیاری کرنے لگامیں آئی کے گھر پہنچا تو جبیں سکول گئی ہوئی تھی بھی کمرے میں آ کر کینٹا کھی گلی میں بھی صحن میں مگر وقت گزرنے کا نام نہ لیتا ہے انتظار کے کمات بھی کتنے طویل ہوتے ٰ ہیں مجھے اس وقت احساس ہوا ہڑے انتظار کے بعد جبیں آئی جبیں کود کھے کر میری آٹھوں میں خوشی کی لېر دوزگی جبيل بھی جھے د کھے کر بہت خوش ہوئی شام ہوئی سب حصت پر بینچے تھے سردیوں کے دن تھے مھنڈی خلالم ہوااس کی حسین زِنفوں کو چھو کر اور بھی حسین دلکش منظر پیش کر رہی تھی سفید ادر گلابی پر عد سون میں دو بغیر پیک اپ کے ہی معصوم اور بیاری لگ ربی تھی میری نظیم میں ایک لمح کے لیے اس کے چبرے پر تھبری کئیں میں ا ہے دل میں بہت ک امیدیں لیے ہوئے بیٹھا تھا اورسوچ رېا تها که جېيې تمهاري دېليزېږ دم ټو ژ دي تے یا بوز سے ہو جا کی سے مرکسی اور کے کھر کے

جۇرى2015

جواب عرض 84

تحل ہو گیا ساون کا مہینہ تھا بہت لطف اندوزمو تم تھا میں گھڑ کی کے ساتھ والی کری سے سر نیکے بیٹما تھا کہ نواز بھائی ایک دم ہے کمرے میں آن گھسا اس کے سرے جھر جھریالی برس رہاتھا ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی نہ تھا بارش بھی اتن تیز تھی کہ سب اینے کمرول میں قید ہو کررہ گئے تھے بھائی نے مجھے چھٹرنے کے انداز میں کہنے لگا کہ ساؤ رانخجے میاں کیا حال ہے بھائی کی بات سینہ چیرتی ہوئی میرے دل یہ جا لگی تھی کیکن میں بھر بھی خا موش تھا میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ جبیں ہے دور

ر بہنا۔ لیکن تم نے بیہ کہا تھا کہ وہ تم سے محبت سرور فرور میں اس کرتی ہے مجھدار سے لیے اشارہ کانی ہوتا ہے بھائی میں مجھدار کہاں ہوں مجھے تو آج پتہ جلا ہے كهتم عمجعدار بهوا كرمجهدار ببوتاتو ضرورتمجه جاتابه تو الجعي تمجھ حاؤ۔

بھائی بلیز خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ وہ مجھ سے ما تگتے ہیں میری آ مھول کے

. بچے تو میھی ایسے کھلو نے نہیں دیتا

تم بے وتو ف تہیں ہوتم ہے مجھ ہے بھی زیادہ سمجھدا رہوتم نے تو اپنی کوئی کسر باقی نہیں جھوڑی تھی سب سے کہا کہ مجھے جنیں عاہم مجھے جبیں ے شادی کرنی ہے آیا بڑا پیار کرنے والا مجنوں بتا بھرتا ہے اب تک تو میں بر داشت کرتا رہا تہمیں اپنا جھونا بھائی سمجھ کر معاف کرتار بااب اگر تنہارے ہوننوں پر جبیں کا نام بھی آیا تو میں تمہاری زبان ھينج لول گا۔

میں نے اس ہے محبت کی ہے کوئی نداق نہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتی تو میں تو کرتا ہوں میں اے ایک نہایک دن ضرورا پنا بنا کررہوں گا میرا یہ کہنا تھا کہ نواز بھائی آ مے بڑھے اور میراگریاں

میں بلک بلک کر رور یا تھا میں گز گڑا ریا تھا بھا کی مجھےجبیں جا ہے میں اس کے بغیر نہیں روسکتا بھائی مجھے جنیں لا دیں بھائی مجھے جنیں الجھی لکتی ہیں کیکن بھائی کو مجھ پر ذرا بھی ترس تہیں آیا تھا یا گل ہو گئے ہوتم وہ کوئی تھلونا تھوڑی ہے جو مہیں لا دوں وہ كسى صورت بهي تنهين نبيس مل عتى كيول جبين تم ے بیں جھ ے عبت کرنی ہے۔۔

آخر بھائی کی زبان پر وہ الفاظ آبی گئے مجھے اپنے کا نول پریقین نہ آیا مگریہ حقیقت تھی مجھے اينے بيار كا تاج محل لا كھڑا تا ہوا د كھائي ويا ايك طرف میرا بھائی ایک طرف میرا پیار بھائی ہے آ پ نے کیا کیا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں ندروگا جب میں نے آیے ہے بہلی بارکہاتھا۔

میں نے تمہیں مجھایا تو تھا۔ بھائی آ ب نے مجھے کب کہا تھا کہ جیں آ پ ک محت ہے آپ نے مجھے کوں ندرو کا آپ نے مجھے تھٹر کیوں نہ مارے آپ میرے کیے بھائی ہیں

کیے بھائی ہیں آپ جس نے مجھے برباد ہونے دیا جب میں ال چکا تو میرے مسجا نے آ گئے آپ مجھے کرنے دیں میں جو بھی کرتا ہول مجھے جبیں ہر حال میں جا ہے۔ جا ہے جیے بھی میں جبیں کے بارے میں ای ابوے بات کروں گا میں نے ای رات کو ای ابو سے بات کی سب میری باتوں پر ہننے گئے کے عمر دیکھواور باتیں دیکھولیکن مجھے خود سمجھ نہیں آر ہی تھی کہ میں ایہا. کیوں کررہا ہوں ای ابو نے بھی بہی کہا تھا کہ وہ حمہیں نہیں نواز کو پسند کرتی ہے پھر میں نے بھائی بھالی سے بات کی تو انہوں نے بھی بہی جوا ب دیا ۔ کیکن میں نے جبیں ہے ایک بار بھی نہ یو جھا کیتم کیا جا ہتی ہوایک دن بہت زیادہ بارش ہور ہی تھی آسال سے اتنایاتی برساکہ محول میں ہرطرف جل

جوري 2015

جواب عرض 85

اب نشانه کون

کڑ لیا اور میرے منہ پرتھٹر دے ماراتہاری یہ ہمت تم جبیں کے بارے میں ایبا لٹا سیدھا بولو ہمائی نے بچھے تین تھٹر مارے میں نے بھی بھائی کا گریبان بکڑا گر ہاتھ نداٹھایا مجھے اس دن پتہ چلا کہ محبت ہیں گئی طاقت ہوتی ہے ایک طرف میری میرے بھائی کی محبت تھی اور ایک طرف میری محبت اتنے میں چا جی نے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھ محبت اتنے میں چا جی نے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھ طالت ہو بھی تھی آئ در ہمیں چھڑایا میری بہت بری طالت ہو بھی تھی آئ نہ میرے بھائی کو میرے طالت ہو بھی تھی آئ نہ میرے بھائی کو میرے طالت ہو بھی تھی آئ نہ میرے بھائی کو میرے

چھوٹے ہونے بررحم آیا ورنہ ہی میں نے ان کے بڑے ہوئے ہوئے کی تمیز کی محبت میں ہم چھوٹے بڑے ہوئے کی تمیز بھول گئے۔

کیا چیز ہے یہ محبت اس کی کوئی منزل بھی ہے یا نہیں ایک سکتی ہوئی چنگاڑی ہے یہ محبت بس و يول كو جلانا جانتي ہے سے جلانا نہيں جانتي ميں ساری رات سوچیا ر ہا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا میری بچی نے تمام گھر والوں کو ڈھنڈ ور دیسے ویا كه بم كن بات يرجمكر رب تن بات نكت نكت نكت جبیں کے گھر والوں تک پہنچ گئی ان لوگوں نے حارا و بال آنا جانا بندكر ديا تمام رات نيندنه آئي تمام رات رو رو کرسوچتا ربا که اب کیا کرول كروميس بدنتار بالبهى تيع برسرر كاكر حجيت كو كهورا ر ہا چکھا اپن تیز رفار سے جلا رہا میں صبح ہونے کے انظار میں تھا میں نے گھر سے بھا گنے کا ارادہ بنالیا تھا گھرے دو جہاں ہے دوراس شہرے دور جبیں کی یادوں ہے دور کہیں دورنکل جاؤں میں گھر میں سب ہے لا ڈ لا تھا گرآج تنہا کیوں میری زندگی عم ے آئنا کیوں دھرے دھرے آنسو آ تھوں کی دہلیزیہ جمع ہونے کھے تگر میں اتنابزول كول موريا مول جھے تو جبي عابي جھے تو براآ دی بنا ہے مجھے بمل کی چیک ٹی روشی جا ہے میں ایک نہ ایک دن اس قابل ضرور بنوں گاگی

جبیں کو اپنا بنا سکوں۔ صبح ہوئی تو میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑا اور لا ہور کے گاڑی میں بیٹھ کمیا گاڑی میں بہنستے ہی مجھے اس بات پر ہنسی بھی آئی کہ جولز کے گھر سے بھا گتے ہیں وہ لا ہور ہی کیوں جاتے ہیں

اسلام آباد - کراچی - راولینڈی - فیصل آباد ۔ کیوں نہیں گاڑی میں نمیٹھے بھی تجھے بار بارجبیں کی یا دیں ستار ہی تھیں اس کامعصوم چیرہ میری نگا ہول کے سامنے گھوم رہا تھا میں نے لاکھ کوشش کی محراس کی یادوں دے بیچھا نہ جھڑا سکا جبیں کی یادوں کے ساتھ سفر کیا تو مجھے پہۃ ہی نہ چلا کہ کب لا ہور آ گیا اس اجنبی شهر میں میں اس وقت بالکل اکیلا تھا پھر بردی مشکل سے میں نے ایک دوست کا مراغ لگایا اور اس کے پاس جلا گیا اس کی منت ا جنت کی تو اس نے ایک فیکٹری میں مجھے بطور ورکر کام پررکھوا دیا میں تین ہزار تنخواہ پر کام کرنے لگا۔ ای میں بروی مشکل ہے بارہ تیرہ سورو یے بیا یا تا تھالیکن پر بھی میرے لیے کافی ہوتا کیونکہ میں الملا ہی تھا میں ساتویں جماعت میں تھاجب تھر ے نکلا تھا مجھے فیکٹری میں کام کرتے کرتے دو سال ہو گئے تھے لیکن پر ہے گھر کا کوئی فرد مجھے ڈھونڈ نے نہیں آیا تھا نہ ہی انہوں نے کوشش کی تھی فیکٹری میں بھی مجھے ہر بل جبیں کی یادیں ست تی رہتی تھی اس کے یادوں نے ایک بل بھی میرا ساتھ نہ حپوڑا تھا ہر وقتِ اس کی یاد میں کھویا کھویا رہنے کی وجہ سے میرا بھی مثبین میں ہاتھ آجا تا تو بھی کوئی چیز ہاتھ کے لگ جاتی فیکٹری کا داکٹر بھے بھیشہ نداق کرتا کہ یارتہمیں ہی کیوں سب سے زیادہ چوٹی لگتی ہیں دھیان سے کام کیا کو تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے میرے دوست جھے کثر سمجھاتے رہے مگر وہ کیا جانیں کہ جوایک

ينوري 2015

جواب عرض 86

کا مران خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے بھی اس کی بات میں اپنا احجھا مستقبل نظر آیا کیونکہ میرا بھی مقصدتھا آ گے بر صنے کا جبیں کو حاصل کرنے کا تھا اب مرے دل و دیاغ کے دوران ایک جنگ ی چیز گئی تھی میں مسلسل کامران کی باتوں برغور کرنے لگا تھا اور ہم نے فیصلہ کر لیا اس مہننے کی منخواہ لے کر یہاں سے چلے جائیں گے دس دن بعد ہارا مہینہ بورا ہو گیا اور ہم فیکٹری سے نکل آئے دو تین ہوٹلوں سے یہ کیالیکن ہمیں کا م نہ ملا پھر بری مشکل ہے ہمیں ایک ہوئل پر کا م ملاجہاں کا مران بطور کاریگر خانسامه اور میں میزبان کام کرنے لگا کامران کی شخواہ جار بزارتھی اور میری تین ہزارتھی میں نے بینو کزی اس لیے قبول کی تھی کہ میں بھی پہ کام سکھنا جا ہتا تھااس میں کا مران نے میری کافی میلپ کی دوساتھ ساتھ مجھے سب سکھا تاتھی رہا ہم نے اس ہوئل پر تین ماہ کام کیا - اور چھوڑ کرکسی اور ہوٹل پر دونوں بی بطور خانسا مہ کاریگر کام کرنے لگے تھے ابھی میں مکمل کاریگر تو نہ تھا مگر کامران میرے ساتھ تھا اس لیے میں مطمئن تھا وہ ہوگل خاصا اجھا ہوئل تھا اس کیے وہاں ہم دونوں گی تنخواہ جھے جیے ہزارتھی ہم نے وہاں پارچے چیو ماہ کام کیا تو میں کمل کار مگر ہو گیا جہاں میں ممل کار گیر گیا و ہاں میں نے حالات سے لڑتا بھی سکھ لیا تھا وقت کی دھوپ اور جھاؤں میں جینا سکھ لیا تھالوگوں کے تھنڈے اور گرم رویے کو بھی گیا تھا یہ دنیا کس قتم کی ہے اسے کیے لوگ جا ہیں میں سب جان گیا تھا اس و نیا میں کیسے جیا جا سکتا ہے یہ می جان کیا تھا اب مجھے اس کی پروا ونہیں تھی میں کیا ہے کیا ہو گیا تھا تھی بھی اینے آپ کود مکتا تو دیکمآی ره جاتا مجھے اکثریہ شعریا و

آ جا تا۔ اے عشق تو نے تو رلا دیا مجھے باراس کے یاس جاتا ہے اس کا واپس آنے کو جی نہیں کرتا حالاً نکہ اس کا مزاج بھی بخت تھا آدرِ اس کانخ و بھی آ ساں ہے یا تیں کرتا تھا جب وہ جھکی تو میری نگا ہیں بھی جھکی کی جھکی ہی رہ گئی میں تو مرمنتا تھا اس کی ادا وُل بِرآج مجھے فخر ہور ہاتھا اپنے بھائی بر جواس کی محبت یا گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ بد نفیب ہوگا وہ اگر ان نظاروں کوٹھکرائے گا مگر ا سے ای لوگوں کی وجہ سے شاید اس و نیا کا نظام جل رہا ہے میں اکثر اس کے سامنے گنگ کا گنگ ره جاتا تقاوه بولتی چلی جاتی اور میں و مجینا بی ره جاتا تھا وہ بچ میں حسن کا آیک شاہ کارتھی جب رات کا دوس ایبر ہوتا تو وہ اکٹر آ کر مجھے نیندے . بيدار كردي تي تقى جب ميں چونك كر اٹھتا تو پية چلتا ہے بدایک حسین خواب ہوتا میں پھراٹی خیال ہے لیت جاتا کہ اور م ای خواب کے بارے من سویے لگنا کہ کیے ایک بل میں آلی ہے اور میرے یاں بینے کر بھے سے ہزاروں یا تمیں کر جاتی ہے وہ میری سوچوں سے حکومت کرنے کی ایک خوبصورت شنرادی ملی اے کاٹن بیخواب حقیقت میں بدل جائے اکثر اپنی خیالوں میں پہتنہیں کب تک میں جا گنار بتنا اور ایک ان بے قرار آ تکھوں میں نیند آجاتی ایک دن میں اور میرا دوست کا مران ہم کینٹین پر بیٹھ کر جائے لی رہے تھے وہ کنے لگا کہ بار ہم ہوں کب تک میکٹریوں کے و هنگے کھا کیں گئے ٹھریں گئے تین ہزار کی نوکری كرتے رہيں مے من كچوكھانے بنانے كا ہنر جانتا ہوں بیرا خیال ہے ہم ہوئل کا کام شردع کرتے میں میں نے اخبار سے رکھتے ہوئے اس کی بات يرتوجدوى ماركمت نوتم محك مويس في اس كى بال میں ہاں ملائی مرواترے پاس اِنے میے نہ تھے کہ اپنا کام شروع کرتے ہم پہلے کسی ہوتی پر بطور کاریگر کام کریں گے اچھی خاصی تخواہ ملے گ

جواب عرض 87

جی میں شار بات کرر ہا ہوں جی آپ نے ہوئل میں كارؤ ديا تعابال بإن ياداً يا كييے ہو نثار مير ل اصل میں مجے تمہارا باتھ کا کھانا بہت پسندآیا تھا میں تم ے کہنا جا بتا تھا کہ کیا ہمارے گھر پر کام کرو گے میں نے کامران کو اشارہ کیا تو کامران نے ہاں بولنے کا امتارہ کیا میں نے ہاں کہد دی تو ان صاحب نے اینے تھر کا ایڈریس فون پر مکھوا دیا اور ہم دونوں مینخ بہت خوش خوش ان کر گھر پہنچ کے وہ صاحب کھریر ہی تھے ہمیں اپنے سامنے یا کر بہت خوش ہوئے اورا نی بیٹم سے مکہنے اگا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا یہ تہارا کراہے انہوں نے ایک کرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو خاصا کھلا مگر سادہ تھا مجھے کا مران ہے بچھڑ نا عذاب لگ ریا تھا ہاں باپ اور گھر بار چیوڑنے کے بعد جبیں کی یادیں اور کامران نے کسلی دی کہ پارای میں تمہار استقبل ہے کا مران تیج میں میری کا میابی اور ترقی جا ہتا تھا وه د کھے رہا تھا کہ میری کامیا کی اور ترتی ای میں ہے اور وہ ان صاحب ہے میری تنخو او کی بات بھی کر چکا تھاانہوں نے میری تنخواہ آٹھ ہزارلگائی تھی کھانا رہائش اؤر ضرودت کی چیزیں ان کے ذمہ تحين بهت التصلوك ينظ مجھے جہاں اپني كا ميالي یر خوشی تھی وہیں کا مران ہے بھٹر نے کاعم بھی تھا كامران مجهة مجهان لكاكه نارتم يريثان مدمونا میں ٹائم نکال کرتم سے ملنے آتا رہوں گا اور خوب دل لگا کر کام کر تا میڑے یار میری بالکل فکرنہ کرنا مكا مران كہدكر چلا گيا اور مجھے جبيں كى يادوں كے ساتھ اکیلا چھوڑ گیا صاحب نے جھے فورا وہی کھانا بنانے کا آرڈردیا جومیں نے انہیں ہوئل میں کھلایا تھا میں نے کھانا تیار کیا فورا ان کے حوالے کیا ساری قیملی انگلیاں حائی رہی شہاب صاحب منیرے کام ہے بہت خوش تھے دن گزرتے گئے یو چھ میری ماں سے کہ کتنالا ڈلاتھا میں شدت عشق خیر ہوتیری کیے عالم میں لا کرجھوڑ دیا

ایک دن میں حسب معمول کھانا بنار باتھا کہ ا جا یک میری نظرسا منے گیٹ پر بری گاڑی جو کے رکی تھی ایک صاحب گاڑی ہے اترے اور آ ملموں یر کالا چشمہ اٹکائے ہوئے اندر آئے اور انہوں نے اپنا لبا بھارا وجود سامنے پڑی کری پر لا بھینکا ادر مسلسل ميري طرف ويجهن لكا مين اسينه كام مين مصروف تھا میں نے سرسری سی نظروں ہے آھے ایک دو بار دیکھا اتو وہ بری ہی غور سے مجھے کھورے جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت آن رک تھی اےنے عرصے بعید کسی کی نظروں میں میں گئے محبت اور إينائيت ويلهى تفي توجي مجه اجهالكا قعامين اب مجھی کھاراس کی آنکھوں میں ڈو ہے اورا گھرتے موے جذبات كود يتھے لكا تھا ميں نے كھانا بنايا أور ویٹر سے کہا کہ لے جا زُاوراس صاحب کودے آؤ وہ لے گیا جب ان صاحب نے کھانا کھایا تو کہنے لکے ویٹراس اڑ کے کو بلاؤ دیٹر مجھے آ کر کہا میں گیا تو وہ مخص کہنے لگا کہ واہ بھئی واہ کیا مزے کا کھا تا بنایا ہے بہت اچھا کھا نابناتے ہویہ پانچ سوتمہاراانعام ہے اور میرا کارڈ رکھ لوال پر میرا تمبر ہے بات ضرور کرنا میں نے ان کاشکر بدادا کیا اور کارڈ لے کر جیب میں رکھ لیا جب رات ہوئی تو ہم فری تھے تویں نے کامران سے بات کی میں نے سب سے يبلے كامران سے مضورہ كرنا مناسب سمجما كيونكه كأمران مجھ سے زیادہ یہاں كے لوگوں كو جانا تھا میں نے بات کی تو کا مران حجت بول بڑا کہ واہ يارتمهارى تولائرى نكل آئى يات توتوبالكل ندسوج بس جلدی ہے نمبر ڈ اکل کرمیں نے کا رڈ اپنی جیب سے نکالا اور نمبر ڈ ائل کیا تو آ واز آئی جی کون میں

2015

جواب عرض 88

میں روز روز ان کوئی ڈیشنر بنا کر کھلاتا رہا بہت مزا
آتا اب میں شہاب کے گھر کا ایک فرد بن چکاتھا
رہو گے نار نم کہیں نہیں جاؤ گے ایسے میں ہنے
مسراتے دن گزر نے گئے میراوہاں پردل لگ گیا
مہینوں میں میں نے اکثر محسوس کیا کہ شہاب کی
چھوٹی بنی نائلہ مجھے کن آئھیوں سے دیکھتی رہتی
ہوگئی میں اکثر میں ان نظریں جھکا کر رکھتا تا کلہ
اکٹر بجن میں آکر مجھے تن آئھیوں سے دیکھتی رہتی
اکٹر بجن میں آکر مجھے تنک کرنے لگتی تھی کھی کہتی
اکٹر بجن میں آکر مجھے تنک کرنے لگتی تھی کھی کہتی
اکٹر بین میں آکر مجھے تنک کرنے لگتی تھی کھی کہتی
اکٹر بین میں آکر مجھے تنک کرنے لگتی تھی کھی کہتی
اکٹر بین میں آکر مجھے تنک کرنے لگتی تھی کھی کہتی
اکٹر بین میں آگر مجھے تنک کرنے لگتی تھی کھی کہتی
اکٹر بین میں آگر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی کھی کہتی کہ دو بنا و نا نلہ شہاب کی
لا ڈلی جنی تھی اس لیے اکثر اس کی فر مائش پر بی

میں ہمیشہ نا کلہ ہے ناج جھڑاتا تھا اور اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا گر میں اس سے جتنا دور بھا گیا وہ میر ہے اتنا ہی قریب آئی جاتی وہ جب بھی کوئی ایس و نکی بات کرتی تو میں ٹال مٹول کر جاتا تھا اوا ہے کام میں محوہو جاتا تھا کیونکہ مجھے تو ایسا کام کرنا تھا میں اس سے ہمیشہ کتر اتا تھا۔

پرایک دن تک آگریں نے جھے ہجایا کہ کوئی ذکر کامران سے کیا کامران نے جھے ہجایا کہ کوئی بات نہیں یارتم اس بات کوسیرئی نہ لویہ شہر کی لڑکی ہے۔ ایسے ہی کھلے ذہن کی ہوئی ہیں تم اپنے کام کی طرف دھیان دوبس اس کے بعد میں نے یہ بات بالکل دماغ سے نکال دی ادر اپنے کام میں مقر دف ہوگیا اس بات کوایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا شہاب میا حب کی ساری فیملی با ہر گھو منے کے لیے گئی ہوئی تھی اور جھے گھریری جھوڑ گئے میں نے شکر کیا کہ جلو پچھے گھریری جھوڈ گئے میں نے شکر کیا کہ جلو پچھے دی آرام کرلوں گا میں نے گیت لاک کیا اور آرام دی اور آرام کے بیا در آرام کرلوں گا میں نے گیت لاک کیا اور آرام دی کے تو اس

کی گھر کی بل بجی تواس طرح جیسے کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہو میں نے بڑے غصے سے ایچه کر درواز و کھولا تو سامنے تا کلہ کھڑی مسکرا رہی تھی وہ سفید یو نیفام میں اور گلا بی دویے میں بہت بي خوبصورت لگ راي هي ما تھے پر بلكي ي سينے كي شکن اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھی مری نظری آج پہلی باریا جاہتے ہوئے بھی ناکلہ یر نجانے کیوں تھہری گئی تھی میں نے ایک دم تمام خیالوں کو اینے د ماغ سے چھٹکا اور ناکلہ سے مخاطب ہوا جی آئے اندر تو وہ میرے تیجیے بیجیے اندرآ کی میں ایک بار پھرآ کر کمرے میں کیٹ گیا تھا تھوری در بعد وہ میرے کرے میں بلیو جیز پہن کر آئی میری نظریں ایک بار پھر ناکلہ کے معصوم چبرے اور اس کے نرم ملائم جسم پر ٹک ی محكير تھيں جي ڪھانے كو چھے ہے۔ جی ہے کیا کھا ہیں گی آپ۔

جو آپ کھلائیں گے ناکلہ کا روبیہ بہت ا پنائیت والا تھا جی بید کھا نا ہے لائی میں گرم کردیتا

نبیں میں خود کرانوں گی۔

نہیں ہیں کر دیتا ہوں آپ تکاف نہ کریں میں نے ناکلہ کو کھانا گرم کر دیا تو ناکلہ کہے گئی کہ اب گرم کر دیا تو ناکلہ کہے گئی کہ اب گرم کر دیا ہے تو کھالا بھی دیں جنانے کیوں مجھے لگا جیسے ان معصوم ہو تو ں نے نکلی خواہش کو ناکلہ کو اپنے ہوئے بھی ناکلہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا ناکلہ بہت خوش ناکلہ کو اپنے ہیں آج کیوں اپنا مطلب بھلا ہیشا تھا یہ زندگی بھی کیا عجیب کھیل کھلاتی ہے کیا کیا کرنا پر تا ہے انہان کو جھے جس سے مجت ہے وہ مجھے اسلے نہیں کرتا اور جسے بچھ سے محبت ہے وہ مجھے اسے ساتھ منسوب کرنا جا ہتا ہے ناکلہ میر ہے تریب ہوتی گئی کرنا جا ہتا ہے ناکلہ میر ہے تریب ہوتی گئی کرنا جا ہتا ہے ناکلہ میر ہے تریب ہوتی گئی

اب نشانه کون "

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نہیں ملتا تھا ان کی قیملی بھی بہت تھی ان کا ایک ہی بٹا تھا وہ لوگ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے یہ نہیں میرا جہرا ہی اتنامعصوم تھا جسے دِ کھے کر ہر کوئی میرا مهربان ہو جتا تھا ایک ہی نہ ہوئی تو بس جبیں میں تقریبا پندرو دن تو وہاں یر محمک کام کرتا ر بایدرہ دن کے بعد بدسمتی ہے ایک لڑی جو کہ صاحب کی بھالجی تھی وہ آتھی پیتائیں کیوں ان لر کیوں کو مجھ یہ ترس آنے لگا تھالیکن ترس اس وقت جب ميراً دل بقر ہو گيا جب مجھے ان كو تریانے میں مزہ آنے لگا تھا حمیرا بار بار کون میں آتی اور نی نی فرمائش کرتی او رساتھ ساتھ ایشاروں اشاروں میں بتانے تھی کہ اس کی اانکھوں میں میرے لیے کتنا پیارے میں نے ایک مل کے لیے بھی اس کے بیار کوا نکار نہ کیا ہے فورا اسے فورا قبول کر لیا نجانے کیوں میں نے حمیرا کے دل کی مرضی قبول گی تھی اس کی خوشی کی کوءانتہانہ مھی کچھ دنوں بعد ہی میں نے اسے باہر جانے کے کہا بتو وہ نورا مان گئی میں اسے گھمانے کے لیے یا ہر لے گیا اور حمیرا کے حسن کی خوبصورتی تازک کلی کوا ہے مسلہ کہ مجھے ترس بھی آ رہا تھا مگر پھر مجھے ا پنا معصوم بلکتا ہوا بجین یاد آگیا اور مجھے سب بھول کیا اس کے بعد میں اینے کا م میں مکن ہو گیا تھااں کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا میرا اب حمیرا ہے ملنا جلتا ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا اگر صاحب کو پہت چل جاتا تو يداچي بات ند موتى اس ليے مل في مناسب سمجھا کہ میں یہاں ہے بھی رفو چکر ہو جاؤ ں میں جانے لگا تو حمیرا کورزیاد کھے کر بہت مزہ آرہ ا تھا اے روتا ہوا حیصوڑ کر جانا مجھے بہت اچھا لگ ر ہاتھا میں نے حمیرا کی ایک نہ ی تھی اور کہا کہ پلیز مجھے جانے وو میری مجبوری ہے میں نہیں رک سکتا اور میں نے اپنائم ہمیشے کے لیے بند کرویا تا ک حميرا بچھ ے كوئى رابط فى ركھكے ميں چركامران

میں نے ناکلہ کو بہت سمجھایا تمر وہ کہتے تکی کی کسی خوابوں اور خواہشوں کا احرّ ام کرنا جا ہے نثار میں تم محبت كرتى مول تم جس دن سے آئے موئے مو جس دن دے مہیں دیکھا ہے تم یہ مرمنی ہول میری محبت کومیری ہوس نہ مجھونثار اس کا لہجہ بہت بلحرا بلحرا ہوا تھا مجھے ناکلہ پرترس آنے لگا تھا نا کلے نے مجھے اس قدر مجور کردیا کہ میں نے نایلہ کی ہرخوا ہش کو بورا کر دیا نا کلہ آج بہت خوش کھی مگر میراهمیر مجھے بار بار ملامت کرر ہاتھا کہ یں نے یہ کیا کیا یہ مجھے کیا ہو گیا میں اپنی محبت کی خیانت کی ہے اپنے صاحب کی کا نمک کھا کراس ے خیانت کی ہے میں ااج اپنی ہی نظروں ہے گر گیا ہوں میں نے ایک دن رات گھٹ گھٹ کر گزاری سب مجھے ادای کی وجہ پرچھتے رہے مگر میں خاموش تھا آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائے بغیر ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا سویس نے ایا ہی کیارات کو میں نے اف كيڑے بيك كر ليے اور مبح كسى كو بتائے بغير ہى محمرے نکل آیا ناکلہ نے میرا نمبرلیا ہوا تھا اس نے مجھے فون کیا اور مجھ سے دور و کر کہنے لیگ نارتم ناراض ہو گئے ہو میں معانی مائلتی ہوں پلیز لوٹ آؤننارسب گھروالے بھی تمہاری وجہ ہے پریٹیان میں ناکلہ بلیز مجھے بھول جاؤ میں تہہیں نہیں آسکتا میری مجوری ہے یہ کہد کر ہیں نے اپنا تمبر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو نا کلہ بلک بلک کررونے تکی تو مجھے اپنا وہ بلک بلک کر رونا باد آگیا ناکلہ کی مغصومیت د کمچ کر مجھے وہ اپنامعصوم بحبین یا دآ گیا۔ میں سکھا کامران کے پاس گیا اور اسے تمام واقع سنایاوہ پریشان تو ہوا مگراس نے مجھے پھرتسلی دی اور کچھ دن بعدائ نے مجھے آیک گھر میں کام يرركهوا ويايس مي بطور خانسام كام كرنے لكا اب مجھے ہرشم کا کھانا بنانا آگیا تھائس کو ہو لنے کا موقعہ

جورى2015

جواب عرض 90

صاحبهآج مرمئي لبامين كحطے بار دراز قد خوبصورت گڑیا لگ رئی تھیں آج تو بیکم صاحبہ نے جوال لڑکیوں کے روپ کو بھی پریے جھوڑے دیا تھا حسینوں کو بھی مات دے دی تھی وہواقعی قیامت وْ هار ، ي تعينِ ا جا تك مجھے ايك جھٹا سالگا مجھے ايبا لگا جیسے مجھے کسی نے کندھے سے بکڑ ہواوروہ بیگم ماحبہ میں رے کندیھے سے بکر کر کہنے گی کہ اندر آؤ اورخود آندر چلی گئی میں ڈرگیا اب نجانے کیا بات ہے کہ مگر جانا تو ہڑے گا ملازم ہوں میں نے ا ہے کپڑے وغیرہ سیٹ کئے اور چل پڑاا ندرآ یا تو بَيُّمُ صاحبہ نے صونے پر بیٹھنے کا ایٹارہ کیا اورخود سامنے بیٹھ کئی اور مجھ ہے میرے گھر والوں کے متعلق ہو چھنے لکی میں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں میر ا کوئی نہیں ہے تو بیگم صاحبہ حجٹ سے بولی تمالیا کیوں کہتے ہو میں ہول نال مجھے میڈم کی باتوں یں بہت اپنا بن نظر آیا میں نے ان کی طرف ا پنائیت کی نظر ہے دیکھا تو میرے ساتھے والی کری بِهِ آكر بينه كُنِّي اور ميرا باتھ تھام كر كينے لگی كہ نئارتم یر بیثان نه ہو میں تمہار ہے ساتھ ہوں ہر وقت ہر ڈ کھ سکھ میں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوتم مجھ سے کہنا میں بہت جیران ہوا میں میدم کا ارادہ جان گیا تھا اس لیے اپنا ہاتھ چیزا کر کمرے ہے باہر نکل آیا میں نے میڈم سے اپنارو بیا پھر تبدیل کرلیا مجهر يخت كرلياليكن ميذم تو مجصے صاف كفظول ميں كہنے لكى كە نار پليز مان جاؤ مجھے تم اجھے لكتے ہوتم کیوں مجھ سے نظریں چراتے ہو کیوں بار بار میرا دل تو ژ تے ہو پلیز نثار میری محبت کوتبول کرلومیڈم کو پندنہیں کیا ہوگیا ہاتھ دھو کر میرے چھے پردمی مجھے بہانوں بہانوں سے اندر بلائی اور ہر باریمی تہتی کہ نار میرے دل کی عرضی قبول کرلو پلیز میرادل نه تو ژنا اب مرتا کیا نه کرتا میں خاموش ہوگیاتم خاموش کیوں ہو نثار کوئی تو جواب دو میں

کے پاس آ گیاتھی دودن بعد مجھےایک گھرے پھر آ فر ہوئی میں نے فوری قبول کر تی نجانے کیوں مِن اینا مقصد بھلا جیفا تھا اور میری نظریں غلاظت ے بھر عنی تھیں میری نظریں ہر وقت آڑ کیوں کو تلاش کرنے لگی تھیں اب میں کسی میڈم کے تھر میں كام كرنے لگا تھا كىلى ہوتى تھى ميں ہيں يحييں دن وہاں کام کرتا رہا کھانے کے بعد آ کر آرام کرتا تمرے میں لیٹ جاتا ایک دن میں حسب معمول فارغ ہوكر كرے ميں ليث كيا تو بيكم صاحبے نے مجھے بلا بھیجامیں نے کہا خداخیر کرے میں گیا نارتم کھانے بڑے اتھے بتاتے مؤکراں سے سکھے ہیں اتے اچھے کھانے بنانے ۔ جی بس آپ عور تیں ہی مردوں کو کھانے بنانے سکھا دیتی ہیں میں نے بات کو مٰداق میں ڈالتے ہوئے کہا بیکم صاحبہ تبغیب لگا کر ہنی واہ بھی اچھا نداق کر لیتے ہیں بھی تمہارے صاحب کوتمہارے کھانے بہت پیند ہیں اور خاص کر مجھے تمہارے کھانے بھی اور تم بھی بیٹیم صاحبہ کند ھے اچکاتے ہوئے اٹھیں اور آئکن کی جانب جِل دی گمریه کیا مجھے س البحض میں ڈال محکیس تمہارے کھانے بھی پیند ہیں اورتم بھی کیا مطلب ہے ان کا رات بھر یانے بستر پر مروثیں بدلنار ہا اور بیکم صاحبہ کی بات پرغور کرتار ہا کہ لركيال تو لركيال بي بيتم صاحبه كوكيا بوكيا ب جیے جیے دن گزرتے گئے بیکم صاحبہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے لکی میرے قریب قریب ہونے على ايك دن ميں معول كے مطابق ناست كرنے کے بعد باہر آنگن میں دھوی سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ نجانے کب میری اانکھ لک گئی اور مجھے یت ای نہ چلا کہ بیم صاحبہ کب سے میرے قریب آ کر بیٹے گئی اور بھی پرنظریں جمائے رھیں۔میری آ نکه کھلی تو میں ایک دم چونک سا گیا بیگم صاحبہ آپ بيم صاحبه بنس يزي ريلكس كوئي بات نبيل بيم

جنوري 2015

جوارعرض 91

اب نشانه کون

کتنی خوبصورت اور دلکش ہے اتنی حسین لڑ کیال اوراتی جلد میرے چنگل میں بھنس جاتی معصوم لڑ کیوں کے دلوں سے کھیلنا اب میر اشوق بن چکاتھا ان کے حسن کی نازک کلی کو بے دردی ہے مُسلنا مجھے بہت احیما لگتا تھا مجھے انہیں رویتے ملکتے موئے ویکھ کر بہت مزا آتا تھا جب بھی کوئی لڑکی مجھ ہے گڑ گڑا کر کہتی کہ نثار میرا تصور کیا ہے مجھے کیوں جھوڑ کر جارہے ہوتو مجھے ا بنامعصوم بجین یا د آ ِ جا تا كه ميراقصور كيا تها ميري خوشياں كيوں جيمني کئیں میری اللی کیوں لیوں بر آینے سے مملے وبوچ کی کی اس طرح میری زندگی میں میڈم آصفه کے بعد شاکلہ مہرین آئمہ صائقہ عابدہ الصیٰ مسكان شاكل آسيه ساجده ملائكه الجمن كومل مبك فائزه رابعه شانه بجبين رمشا طائقه كائنات رمش نا زیداور پھرزویا اوراس کے علاوہ پیتنہیں کتنی ہی زویا میری زندگی میں آئیں کی اورا کیے ہی چکی جائیں گی سب بے جاری مجھ سے مجی محبت کر لی ر ہیں اور جاتے جاتے یہی کہتی رہیں کہ نثار صرف آیک سوال کا جواب دے دو کہ میر اقصور کیا ہے ہم تکی کے ابوں ہے یہ الفاظ منن کر مجھے بہت مز آ تا۔ اب میں اس میٹی پر پہنچ چکا ہوں کہ کسی کے جذبات یا سی کا پیار کئی کا دل میرے لیے کو کی اہمیت نہیں رکھتے میرے سینے میں ول نہیں ہے جب میری کسی نے مہیں می تو میں کسی کی کیول سنوں زویا بھی ان لڑ کیوں میں سے ایک ہے امید ہے کہ آب اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گ اور ہاں جب تک جبین میری زندگی میں لوٹ تہیں آتی میں ای طرح کرتارہوں کے زندگی میں ہر روز ایک نی زویا آتی ہے اورا یکلے دن چلی جاتی ے جب تک جبیں لوٹ تبین آئی میں ای طرح معضوم آور بے قصور زند گیوں کو اپنا نشانہ بنا تا ر ہوں گانجانے میراا گلانشانہ اب کون بے جاری

پر بیٹان ہوں بیار میں سب سنجال لوں گی تم پریشان نہ ہونا لیکن خدا کے لیے میرا دل نہ تو ڑو میڈم نے قریب آ کرمیرے دونوں ہاتھ کجڑ لیے بلیز ہاں کہدوو نارآ خر کا میڈم کے اندر بھڑ کئے والی آٹگ اٹھرنے والی محبت اوران کے اپنائیت عجرے کہجے نے مجھے ہال کہنے پر مجبور کردیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چل دیا میدم کے یاؤں ز مین برمبیل لگ رہے تھے وہ خوشی ہے جھوم رہی محمیں اب جب بھی صاحب دفتر جاتے تو میڈم فورا مجھے اندر بلالتی اورایک دن وہ آ گیا کہ بیم صلابہ کو یہ انتظار رہتا تھا کہ کب صاحب کھرے علیں اور کب میں ان کے یاس ہوں اب آصفہ بیکم مکمل طور پر میری عادی ہو چکی تھیں وہ میرے بغيرر ونہيں علی تعیں وہ ہمیشہ مجھے کہتی کہ نثارتم مجھے جھوڑ کر بھی نہ جانا مگر اب آصفہ بیکم ہے میں کترانے لگاتھا شاید میراان ہے جی بھر گیا تھا ہیں یباں سے نکلنا جاہ رہاتھا میں نے اپنا بور یا بسر گول کیا آ صفہ بیٹم کو بتایا تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے جیسے کہنے تکی پلیز شارتم کیوں جانا جاتے ہو وجدتو بناؤا أمركوني جيبون كاستله عي ومجع بناؤهن تمہاری خدمت میں کونی ہےتو مجھے بتاؤ میں لوگوں کے سامنے تمہاری میذم لیکن حقیقت میں تو میں تمهاري غلام ہو چک ہوں نثار پلیز نثار مجھے جھوڑ کر نہاجا و کیکن میں نے پہلے کی طرح اپنے دل پر پھیر ركه ليا اور جل برا ميدم جي سوري ميري ذاتي مجبوری ہے د عاؤں میں بادر کھے گاکو کی علظی مولی تو معالى عابرًا مول جاتے جاتے محص ميذم آصف کی زبان بربھی وہی الفاظ ملے کہ نثارا تنا تو بتاتے جائے کہ میرانصور کیا تھا جنہیں سکر مجھے بہت مزا آیا شایداس کے بعد کامران نے ایک قیلی ہے بات کر کے مجھے مری مجھوا دیا مری میں میرا سولہ بزار تنخواه منتخب ہوئی مری آگر مجھے یہ جلا کہ دنیا

غزل

وفا Z با بخ بمسي با ب زندگی مِن جادَل بيث آوَل کا جس ہے میری ذات کی ایسی ہوا بهارول ا الم غرے قدمول میں اے یے تو مگر المجعن مين مجعاؤل وقا رمجم میری زندگی سمثعود یکھے اے خدا ہائے

غزل

ہم سے پوچھنی ہے تو ستاروں کی بات پوچھو ناز خوابوں کی بات تو وہ کرتے ہیں جنہیں فیند آتی ہے میں ساجد سنہ آزاد کشیر بنی ہے۔ ہاہا۔ ہاہاہا۔ نار تبقیم لگا کر ہنے لگا۔
قار مین کرام بہ تو تھی معصوم زویا کے دل کی
داستان اور نثار کی محبت کو میں کوئی نام نہیں دے کی
یہ فیصلہ میں آپ پر جھوڑتی ہوں اور جبین سے یہ
گزارش کرتی ہوں کہ اگر وہ کہیں بھی بیہ کہانی پڑھ
لے تو یااس کا کوئی عزیز اکہانی کو پڑے تو اس سے
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں والبس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں والبس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں والبس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں والبس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں والبس
میری گزارش ہے کہ جھے ضرور نواز سے گی میری
کہانی اپنی رائے کا انظار کروں گی شدست سے۔
آپ کی رائے کا انظار کروں گی شدست سے۔

رات کی نیند مجی اور چین مجمی کھونا ہو گا اد میں میری تھے کو اشک بہانہ ہو گا تیرا شہر مجھے چھوڑ کر جاتا ہو گا آج کی رات ذرا پیار سے باتمی کر لے اب تيرے ولي ميل وہ جابت وہ محبت نه ربي تو وہی ہے مگر آنگھول میں مروت نہ رہی یے وعدوں کی حسین رات بھلا دی تو نے ور مرے بیار کی ہر بات بھلا وی تو نے بے وفائی کا تیری جھ سے گلہ کیسے کروں بری یادوں کو اس دل سے جدا کیے کروں بڑے ہر غم کو تبہم میں چھپاتا ہوگا لمل تیرا شہر مجھے جھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رات ذرا پیاری باتیں کر لے ل نے سوچا تھا کہ اب ساتھ نہ چھوٹے کا بھی برے محبوت تیرا ہاتھ نہ چھوٹے گا بھی یمن افسوس کہ توڈر عمیا نادانی ہے بی رسوائی سے اور پیار کی بدنای سے نه کو ال رات کا احمال دلانا ہوگا ل تیرا شمر مجھے جھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رایت ذرا پیار سے یا تیں کر لے

جنوري 2015

جواب عرض 93

ابنثانهكون

### کیا ہی بیار سے دیخریدعافیہ گوندل جہلم

شہزادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کآپ خیریت ہوں گے۔
میں آج پھراپی ایک بی تحریب کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری بہ کہائی محبت کرنے مالوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اے بڑھ کرآپ چوگیں گے کسی سے دفائی کرنے سے احتراز کریں گے کسی کو بچراہ میں نہ چھوڑی گے کوئی آپ کو بے بناہ جاہے گا گرایک صورت آپ کوال سے خلص ہونا پڑے گا دفا کی دفا کہائی ہے آگرآپ چاہئیں تواس کہائی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں جا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہدار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں نیا گی میں نے آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہتے چلے گا۔

تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے مجبت کے بغیر آگے والا جیران و پریشان رہ جاتا تھا۔خوبصورتی کی انسان ادھورا ہے محبت خدا تک سینچنے کا انہیت خوبصورتی کے لیے اہم خوبصورتی کی مثال محبت تو ایک جذبہ ہے محبت زندگی کی خوبصورتی کی تصویر میری سب سے پہلی ملاقات ہی ہے۔ اور انسان کا حق ہے محبت جس سے بھی شمر وسے ہوئی تھی تمر وسے ہوئی تھی تمر وسے ہوئی تھی تمر وسے موثی تھی تاریخی لگی تھی۔

میں اور ثمرہ اکھٹی سول جاتی اورا کھنے ہی سکول
کا کا کرتی تھیں ہمیں محبت ہوئی تو نہیں تھی ہاں گر
محبت سے واقف ضرور تھیں ہماری دوسیں با میں کرتی
تھی کہ فلال کو فلال ہے محبت ہوگئی ہے گرہمیں کیالینا
قطامحبت کرنے والوں ہے ہم محبت کرنے والول پی
لیقین لانے والول میں ہے نہیں تھے وہ کسی نے کیا
خوب کہا ہے کہ محبت انسان کو اندھا کرد بی ہے ثمرہ کو
محبت ہوئی تو وہ بھی اندھی ہوگئی بھول گئی کہ وہ تو
محبت کرنے والوں پہ ہستی تھی جب تک زخم خود کو نہ
گئی تو احساس نہیں ہوتا۔

عشق ہارا ہے تو دل تھام کے کیوں بیٹی ہوتمرہ تم تو ہر بات یہ ہی تھی کہ کوئی بات نہیں تمرہ اور میں بہت اچھی دوستیں تھیں ہر بات سب كو بننے والى أن يرس كھانے والى سب كچھ غداق

میں اڑانے والی زبان میں میٹھاس اس طرح ہوتا ہے

جواب عرض 94

کیا یمی پیار ہے



دعوے کرنے لگے تھے تو تمرہ نے مجھے کہا کہ وہ بھی مجھ ے بہت محبت کرتا ہے میں نے اس سے بہت سلے ای محبت کرنے لکی تھی میں نے تمرہ سے کہا کہ تمرہ سے لڑ کے ٹائم یاس ہوتے ہیں جو پہلے حسین خواب و يكهات بن بحرجمور جات بن غلط الس ايم الس کر کے تنگ کرتے ہیں کھلتے ہیں ہم لڑ کیوں ہے مگروہ بھی تمر وبھی اپنی ہی من مائی کرتی اس کی محبت کا بزا دعوہ کرتی تھی کہتی تھی طبیب میرے گھر رشتہ لے کرآئے گا مگر میں نے اے کہا کہ وہ کوئی یا گل تو نہیں جوتمہارا رشتہ لینے آئے طب شایدوہ تھا ہی جھوٹا اگروہ سیا ہوتا تو کیوں کرتا دعوے کیون کھا تاسمیں طیب جھوٹا ہی سى يارتوكرتا تقانا تمره --

بربادكرنا تفاتوكى اورطريقے سے كرتے زندگی بن کرزندگی ہے زندگی ہی چھین کی ثمرہ کی ایک طبیب ہے بات نہ ہوتی میں نے کہا کیا بات ہے آج تم نے مجھے کوئی الی ایم ایس نہیں کیاتو کہتی ہے کہ جب طیب سے بات نہ ہوتو موبائل كامي نے كياكرنا ہے۔

مرہ ایک دن طبیب نے بیت بے عزنی کی ممر عشق میں عزت نہیں دیکھی جاتی میں نے تمرہ کو کہا د فعد کرواس کمینے گومگر پیار تھا نہ طبیب ثمر ہ کا ثمرہ یا گل تھی طیب کی باتوں میں آگئی تھی تمرہ نے طیب کوانیے گھر کا ایڈریس دے دیااور طبیب نے اپناٹمرہ کو۔تقریباطیب ایک سال تک تمرہ سے بات کرتار باکسی کوجانے کے لیے ایک لمحدی بہت ہوتا ہے شاید محبت کرنے والوں کو مان ہوتا ہے برسوں بچھڑ کر ملنے کی امید ہوتی ہے جار ماہ تو طیب اور شمرہ نے دن راہت ایک طرح کا ہی گزارہ تھا پھروہ کہتے ہیں نا کہ بھی تھھی محبت ہے بھی انسان تنك آجاتا بيتوطيب بمي ثمره عص تك آكياتها وه تمره کے ایس ایم الیس کا جوان بی جیس دیا تھا تمره کال کرتی تو وه :زی کردیتا ثمره اکثر روتی رهتی تقی اور مجرمیری منت کرتی که پلیزتم طبیب کوایس ایم ایس

كرنے والى سب مجھ شير كرنے ولى تھيں۔ ایک دن ثمر ہ سکول نہیں آئی تھی تو میں نے گھر آتے ہی اس کے ایس ایم ایس کیا تو ٹمر ہ کہتی ہے کہ عانی مجھے کی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہتا ہے کہتم تمره ہو۔ اور کہتا ہے کہلیبی ہوتمرہ جان ۔

میں نے کہا شاید تہارا کوئی کن ہوگا کہتی ہے تہیں میرے کزن میں ہے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ مجھ سے بات کرےادرمیرا کزن نہیں ہے دہ تو کوئی طیب نامی ہے۔

میں نے اے مداق کیا کہ کیا بتا تہارا کوئی ہیرو بنے آیا ہوآ گے ہے ہم دونوں بننے لکی یوں ہی وہ بات

کرتے رہے کرتے رہے۔ پچھ دنوں بعد میں کے پھر پوچھا کہ بناؤ دہ طیب کون ہے کہتی ہے پھر بھی بتاؤں کی جب ہم صبح ملیں تو تمرواداس ی تھی میں نے کہا کیا یا ہے۔ آج تم اتن پریشان کیوں ہو بولی عانی میں نے مجھ بنانا ہے تمہیں یانہیں تم کیا مجمولی۔

میں نے نداق کے موڈ میں مگروہ بہت اداس تھی پراس نے جھے سب کھ بتاویا سب کھین کر میں .. نورزورے منے کی گی۔

آج مجمع دنی د که بوا ہے ثمرہ کی حالت دیکھ کر کوئی بیار میں ایبا بھی کرتا ہے کیا ۔جیبا طیب نے کیا تمرہ کے ماتھ۔ ثمرہ اور طیب مردد ، ت کرتے دن مجراور رات کے ایک بنے ند ور لرتے رہے تھے انہیں دنیا کی کوئی ہوش نہمی طیب نے تمرہ کو بتایا تغا كەيس كى تىكىيىس سنرېپ اور ميس څمره كوا كثر تنگ کرتی تھی کہ تمر وسِز آعموں والے بوفا ہوتے ہیں اور بھی میں ٹمر ہ کو کہٹی کہ ٹمرہ سنر آنکھوں والے بڑے خطرناک ہوتے ہوتے ہیں مگر دہ اکثر مسکرا کر کہتی ہے كمعبت تو موكى باس سےاب طيب خطراك مويا ہے وفا مجھے کوئی فرق نہیں ہڑتا۔

تمرہ اور طیب ایک دوسرے سے محبت کے

جوري 2015

جواب عرض 96

کیا ہی پالاہے

ہیں جیے طیب نے بولا تھا طیب پاکتان میں ہی تھا مگر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا خدا کے لیے کس کے جذبات ہے مت کھیلودلوں میں تو خدابستا ہے اگر تو ژ دو گے ، تو گنامگار ہوجاؤگے۔

آخر میں کچھ پڑھنے والوں سے میری کہائی ااپ کوکیسی گل ضرور بتائے گا اورا گرکوئی خلطی ہوئی تو خدا کے لیے ول سے معاف کر دینا انسان ہوں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں جھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور آخر میں میہ ہی کہوں کہ ممر ہ کے لیے دعا کرنا یا تو اس کا طیب مل جائے یا بھر تمرہ اسے بھول جائے یہ دونوں کا مہی مشکل ہیں تمرہ کا بھول جانا بھی اور طیب کا لوٹ کر آتا بھی دہ آہتے ہیں نا۔

تقدر برلتی ہے دعا کے اثر سے
ایقینا آپ دعا کریں گےتو وہ بدل ہی جائے گ
دعاؤں کے ساتھ اجازت جا ہتی ہوں
طیب اور شمرہ ل جا ہیں اور تمام پڑھنے والوں
کی برجائز خواہشات بوری بول۔ آپین۔
کاش تم بن جاؤشمروں آ نکھ کا پانی
دواہش رونہ سکے تہمیں کھونے کے ڈر سے
نددل کاروگ نہ بی یادی تھی اور نہ ہی ہو

میرے لفظ کی مگرائی میں عمس جمال اس کا تھا غزل میری تھی مگر دل میں مستوتی خیال اس کا تھا عرب سندن مردار محما قبال خان مستوئی سردار گڑھ

جازت وين اللدحافظ

مانا کبھی نہیں ہوئے ہم تیزی دوئی کے قابل اپنا نہ سمی انجان سمجھ کر حال بوجھ لیا کرو

یار کی عظمت کو رسوا نه کیا ہم نے

یار کی عظمت کو رسوا ننہ کیا ہم ہے تو کر تو سرد کھا بڑیر وهوکا نہ دیا ہم نے

رعوکے تو بہت کھائے پر وحوکا نہ دیا ہم نے

انعام علی - جنڈ

کرونا وہ بچھے جواب ی نہیں و سے رہا ہی بھی اس میں اس کا ساتھ وی ایس ایم ایس کرتی کہ کیا حال ہے طیب بھائی کہا کہ عاتی میں ہن کی ہوں بعد میں بات کرتے ہیں اوئے جواب میں میں بھی او کے کہد وی ہر وقت ثمرہ طیب طیب کرتی رہتی تھی وہ تھی بھی نہیں کہ ثمرہ کی ایک وہ تھی بھی ایک کہ ثمرہ کہنے کہا کہ ثمرہ کہنے کہا کہ ثمرہ کہنے کہا کہ ثمرہ کرنا کیونکہ میں یا کستان چھوڈ کر جارہا ہوں ثمرہ کیا کر میں گئی تمرہ کو نہ کھانے کا ہوش نہ بھنے کا بس طیب میں تاری ہوئی کہ بھوڈ کر جا چکا تھا تمرہ بھارہ وئی میں با کہنے کا ہوش نہ بھنے کا بس طیب میں باری میں وہ طیب کی موثر کر جا چکا تھا تمرہ بھارہ وئی میں ہوائی دو طیب طیب کہتی رہتی تھی تمرہ بھارہ وئی میار ہوئی ایک ماہ تیار دبی آ ب لوٹ خود سوچیں جوانسان جدائی برداشت نہیں کرسکتا تو وہ زندہ کیا خاک رہے گا۔

ملنے آئے ہوچھوڑنے کے لیے اس تکلیف کی کیاضرورت تھی

تمرہ کا طیب تو تمرہ کو چھوڑ گیا تھا مگر تمرہ آج بھی طیب کا انتظار کر رہی ہے محبت میں دھو کہ دینے والا انسان نبیل حیوان ہوتا ہے کیا طیب بھی دھو کہ ہے کر خوش ہوگا،

وں بوہ ،

ا سرطیب کی کوئی مجبوری تھی تو تمر ، کو کیوں جھوٹی امیدیں دی کیوں کھیا اثمرہ کے دل سے کیوں تو ژااس نے تمرہ کامان اعتبار ۔ بھورسہ کیوں کیا آپ نے طیب تمرہ کے ساتھ ایسا جس سے مجت کی جاتی ہے نااس کا حتر ام بھی کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے پھر کیوں نہیں کیا طیب آپ نے تمرہ کا اور تمرہ کی محت کا احترام بغیر وجہ بتائے کیوں چھوڑ دیا آپ نے تمرہ کو کیوں ۔

طیب لوٹ آؤٹمرہ کی زندگی میں لوٹ آؤٹمرہ کو لینے کے لیے لوٹ آؤٹمرہ کو اینے کے لیے لوٹ آؤٹمام مرد حضرات سے درخواست ہے کہ آر آب کا نمبر کسی لاکی سے ل جائے تو اسے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ اکے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ اک جھوٹ ہولئے پڑتے اگر جھوٹ ہولئے پڑتے

جواب عرض 97

کیا یمی بیار ہے

## محبث كوسملام - تحرير - سيف الرحن زخى - سيالكوث

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔
میں آئی پھراپی ایک نی تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری بید کہانی محبت کرنے مالوں کے لیے ہے بیدا یک بہترین کہائی ہے اسے یوہ کر آپ چونلیں گے کسی سے بو وفائی کرنے سے دالوں کے لیے ہے بیدا یک بہترین کہائی ہے اسے یوہ کر آپ چونلیں گے کسی سے بو وفائی کرنے سے احتراز کریں گے کسی کو بیچ راہ میں نہ جھوڑیں گے کوئی آپ کو ب پناہ جا ہے گا مگر ایک صورت آپ کوائی سے خلص ہونا پر سے گا وفا کہائی ہے آگر آپ چاہئیں تو اس کہائی کو کوئی بہترین عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یا لیک کو مدار مسلم کہ اور مرسل میں شام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ نسی کی دل شعنی نہ ہواور مطابقت تعنی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں تیا گہرے ہے بید آپ کے کرخ جنے کے بعد بی پید جنے گا۔

مجت بھی کیا چیز ہوتی ہے نجائے کی گرا ہے اس جات ہے ہوتا ہے کوئی پہتا نہیں چاتا ہے کوئی پہتا نہیں چاتا ہے کوئی پہتا نہیں چاتا ہہ کوئی والا کہ اللہ ہوتو وال کرتا ہے بھی میری والا ہے بھی میری والا ہوتو زندگی اور بھی خوب مورت گئی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور جب محبوب بھی وفا کرنے والا ہوتو زندگی اور بھی خوب صورت گئی ہے چھر پہتا ہیں چلتا ہے بیار محبت کیا چیز ہوتی ہے ہے گہر پہتا ہیں چلتا ہے بیار محبت کیا چیز ہوتی ہے ہیں کہائی ہے جن کو محبت ہیں منزل مل گئی ہے اور وہ آج بہت خوش ہے اور وہ آج بہت خوش ہے اور کاک کہائی ہے جن کو اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی ہیں۔ اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سنتے ہیں۔

میں جب پیدا ہوئی تو میرے گھروالوں نے بہت خوشیال منائی کیونکہ میں ان کے گھر میں پہلی اولادھی میر سے والد جان نے بہت بی پیار سے میرا اولادھی میر سے والد جان نے بہت بی پیار سے میرا اول کی جان تھی سب تھ والول کی جان تھی سب تھ والول کی جان تھی میری ائی تھ میری ائی

آئی میرا سکول میں پہلا دن تھ میں پھے پریشان بھی تھی کہ اجا تک ایک خواصورت کی لڑگی میرے پاس آ کر بیٹھ کئی اس نے جھے سے میرا نام پوچھا۔ تومیں نے بتایا تو بیہ

جوارعرض 98



بہل تھی ہرکوئی اپنی زندگی میں خوش تھا ہرکوئی بہت خوش تھا دل کرتا تھا یہ خویصورت بل ادھر بی تھم جائیں مگر وقت بھی کسی کا انظار نہیں کرتا یہ گزر جاتا ہے جب پارٹی ختم ہوئی تو میں اورانیلہ گھر جانے کی تیار کرنے لگی تو میری نظر ایک لڑے پر پڑی جو بہت خوبصورت تھا نجانے میرے دل کو کیا ہونے لگا ایسا لگ رہاتھا جیسے قدرت نے فرصت میں بنایا ہے وہ بہت سین اورول کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت سین اورول کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت سین اورول کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں وست انیلہ کہنے گئی۔

توبيكها ب كھومى موسيس نے جب اس كى آواز ی تو میں شر ماکنی وہ میری طرف دیجھ کرمسکرار ماتھا میرے دل نے مجھے کہا یمی تیرا پیار ہے یہی تیرا پیار ہے یہی تیری وفا ہے میں آج بہت خوش تھی مجر ہم دونوں جلدی سے گھر آگئیں مگر میرادل تو اس کے یاس بی رد گیا تھاوہ میرے خیالوی میں سایا ہوا تھا میں جب رات کوسونے لگی تو میری آنکھوں میں وہی منظر تھا میرا دل کرر ہاتھا کہ میں جندی ہے اس کا ویدار الرون جن نے میری آنکھوں سے نیند چرالی ہے پھر میں ہی جانتی ہوں جس طرح میری رات گزری ایک یل بھی میں موند یائی ہر بل اس کے بارے میں سوچی ربی کہ وہ صرف میرا ہے میری زندگی کا جیون ساتھی ہے میں ہر بل اس ہے وفا کروں کی بھی اس کوا ہے ہے دورٹبیں جانے دوں کی ہریل میری زبان پرایک بى لفظ ہوتا تھا كەملى اس كى ہوں وہ ميراہے۔ مچول تمہاری مادوں کے اب تو کھلتے رہیں گے زندگی رہی تو ہم تہمیں ملتے ہی رہیں گے جب بھی مہیں میری یا وستائے شکرت سے بحربم خوابوں میں بھی تم سے ملتے رہیں گے اب تو مجھے جیئے ہیں دیتی پی خلاکم دنیا تہاری جدائی کے زخم اب ہم سہتے رہیں گے نجانے كبلوث آ جاؤات بم دل

میں نے بو چھا آپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگی انیلہ پھر اس طرح ہماری دوئی ہوگئ ہم دونوں ایک ساتھ سکول آپی تھیں ہماری دوئی ہوگئ ہم دونوں ایک مشہور ہوئی بچھاڑیاں تو ہماری دوئی ہے جلتی بھی مشہور ہوئی بچھاڑیاں تو ہماری دوئی ہات پرغورنہیں کیا تھیں مگر ہم دونوں نے بھی کسی کی بات پرغورنہیں کیا نے میٹرک یا س کرایا میرے کھر والوں نے خوش ہوکر نے میٹرک یاس کرلیا میرے کھر والوں نے خوش ہوکر ایک خوبصورت می یارٹی رکھی جس میں اپنی کلاس کی متمام لڑکیوں کو بلایا اور یقین کرویارٹی کا بہت مزاآیا اس طرح بھر بارٹی ختم ہوگئی میری دوست بھی اپنے مراآیا گھر چگی میری دوست بھی اپنے گھر کہنے گئیں۔ گھر چگی اور میر ہے گھر کہنے گئیں۔

بیں ہے، پ و سیابرو کرا ہے۔ میں نے کہا ابو جی میں ابھی خوش ہوں اور میں پڑھنا جا ہتی ہوں۔

ت میرے ابو جی کہنے گئے بٹی کل میں کوئی کالج د یکھا ہوں جہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہو۔

میں نے کہاابوجی محیک ہے جس طرح آپ کی مرضی ہے پھر میں اپنی دوست انبیلہ ہے بات کی تو وو کہنے لگی ہم دونوں کیک ہی کالج میں داخلہ کیں گ میں نے کہا۔ تھیک سے میں ابوے بات کی ہے کہ میں اورانیلہ ایک ہی ساتھ اورایک ہی کالج میں داخلہ لیس کی تو ابونے کہا تھیک ہے بی میں تو آپ کی خوشی جا ہتا ہوں چرہم دونوں نے ایک ہی کا لج نیس داخلہ کے اور بی رنگ تھے یہاں تو زندگی ہی بدل کئی ہرلا کی اوراؤ کے ایک دوسرے سے فری باتیں کرتے تھے ہمیں کچھشرم آتی تھی ابھی تک ہماری کسی ہے دوئتی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلا دن تھا بھر آ ہت۔ آ ہت۔ دن کزررے تھے میں اور انیلہ بہت خوش تھیں ہاری یر ٔ صائی بھی المجھی تھی یہاں پر بھی ہماری دوتی مشہور تھی ایک دن جب کالج میں الوداعی یارٹی تھی وہ دن بہت خوب صورت تھا میں بھی بہت خوش تھی ہرطرف چہل

جواب عرض 100

کے مس طرح کروں اٹیلہ کہنے گئی۔ کیاوہ بھی آپ سے بیار کرتا ہے۔ میں نے کہااس کی آنکھوں سے بیار نظر آتا ہے

مجھے ایسے لگتاہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتاہے۔ ای طرح ہم دونوں باتیں کرتے کرتے گھر آگئیں دوسرے دن بازار سے کچھ سامان لے کر آنا تھا جب میں بازار سے سامان لے کرآنے لگی تو

میرے خوابوں کا شنرادہ میرے سامنے آگیا تو کہنے لگا تو ہید میں آپ ہے بہت پیار کرتا ہوں اگر تم نے مجھے جھوڑ دیا تو میں سم سے مرجاؤں گا۔

ے بھے پیور دیا ویل م سے سرجاوں ا۔ میں نے کہا بیار تو می بھی آپ سے کرتی ہول مگر مجھے اس دنیا ہے بہت ڈرلگتا ہے کہیں بیددنیا جمعیں جدانہ کردے۔

وہ کینےلگامیں ہربل آپ کے ساتھ وفا کروں گا میں نے کہاا بنانا م تو بتاؤناں وہ کینےلگا۔ میرانام ساحل ہے

میں نے کہا بہت بیارا نام ہے۔ ای طرح میں جددی ہے گھر آگئی مگر دل میں میں بہت خوش کھی کہ مجھے میری محبت ال ٹن ہے۔ میں بہت خوش کھی کہ مجھے میری محبت ال ٹن ہے۔

تیرے بیادیں روز جیتے مرتے ہیں ہم تیرے وصل کے ٹوالول پرآ ہیں بھرتے ہیں ہم ہراک چہرے ہیں تم کوتلاش کرتے ہیں ہم تیری یادوں سے جھپ چھپ کر بیار کرتے

ہیں، م تیرے بن مجھے ہر چیز اداس تُبتی ہے ساعل تیرے پیار کی خاطر تر نے رہیں ہیں ہم جوکوئی ما تگنے آتا ہے دل زخی کا اے صنم تہمیں دعاؤں میں خدا سے ما نگا کرتے ہیں ہم اس طرح ہمارا پیار شروع ہوا اور ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ہمار پیار سچا تھا میں ہمی خود پر ناز کرتی تھی کہ خدا نے ساحل کی صورت میں مجھے ایک پیار کرتے ہوالا ساتھی ویا ہے۔ تنہارے لیے دل کے دروازے اب تو کھلے آپ گے سات میں میں ان سات

ر ہیں ہے دخی اب ہے جھے تہاری بیجدائی مارڈالے گ زخی اب تو موت کے پیغام آتے ہی رہیں گے میرا دل دیوانہ ہو گیا تھا اس کا وہ پہلی نظر میں میر ہے میرا دل دیوانہ ہو گیا تھا اس کا وہ پہلی نظر میں میر ہے خوابوں کا شہرادہ بن گیا تھا میرا دل اب کسی کام میں مہیں لگ رہا تھا جھے آج کچھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کوئی پید ہیں سوگئی فریم کی اچھا نہیں سوگئی کی پید ہیں سوگئی کوئی پید ہیں سوگئی کو میری سرخ آ تھیں در کھا کر میری اس خوابی بیا اس کے کہا میں نہیں کیا بات دکھیں ہوں ہے آئی ہے کہا میں نھیک ہوں در کھا آئی ہے کہا میں نھیک ہوں اس خوابی سوئی تھی کیا بات کی اس جھی سوئی تھی ہوں اس خوابی نو بیت کی کوئی ہوں اس خوابی نو بیت کی دوست انبلہ بھی آگئی اور سے گیا تو بیت کی ہوئی اس خوابی کی دوست انبلہ بھی آگئی اور سے گی تو بیت کی ہوئی اس خوابی کی دوست انبلہ بھی آگئی اور سے گئی تو بیت کی بولی اس خوابی کے بیت کیت کیت ہوگئی تو بیت گیں دوست انبلہ بھی آگئی اور سے گئی تو بیت گیں ۔

يارجىدى كرو\_

میں نے ای سے کہا ای جان میں واپس آ کر کھانا کھالوں گی۔

ای نے کہا بنی جس طرح تیری مرضی ہے میں اور انیلہ جلدی جلدی کالج پہنچ گئیں آج میرا ول پڑھائی میں نہیں گئیں آج میرا ول پڑھائی میں نہیں لگ رہاتھا اور میں اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جس کے تام کا بھی مجھے کوئی پہنچ نہیں تھا میں آج اس سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا دل آپ سے بہت بیار کرتا ہے بھی جھے سے دور نہ جانا میری اس پریشانی کومیری دوست انیلہ نے نوٹ کیا کہنے گئی۔

توبیہ کیا بات ہے تم کچھ دنوں سے بہت پریشان ہومیں نے اپنی دوست کوکہا۔

میں ایک بھول سے چہرے سے پیاد کرنے گئی ہول اس کے ججر میں جل رہی ہوں گر میری ہمت شیس ہور بی ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کو

جواب عرض 101

ایک دن ساهل کہنے لگا کہ تو بیکل ہم پارک میں ملین کے میرادل جاہتا ہے کہتم ہے ول کی تمام ما تیں کروں۔

اس کی با تیں س کر میں دل میں بہت خوتی ہوئی

کہ میں اپنے ساحل ہے بہت کی با تیں کروں گی میں

نے جب یہ بات انیلہ کو بتائی کہ کل میں اور ساحل

پارک میں ال رہے ہیں تو وہ بھی خوش ہوگئی کیونکہ وہ
میری خوتی جا ہتی تھی انیلہ میر ابہت خیال رکھتی تھی۔
ہم خانہ بدوشوں کی طرح جیا کرتے ہیں
ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے
ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے
جے جا ہے ہیں اے دل ہے یوجا کرتے ہیں
میں اپنے خدا ہے یہی دعا کرتی ہوں انیلہ جیسی
دوست ہر ایک کو دے جو بہت اچھی دوست نے
اور دفا کرنے والی ہے میں آئ بہت خوش تھی کیونکہ
اور دفا کرنے والی ہے میں آئ بہت خوش تھی کیونکہ
اور دفا کرنے والی ہے میں آئ بہت خوش تھی کیونکہ
اور دفا کرنے والی ہے میں آئ بہت خوش تھی کیونکہ

آئی موسم بھی بہت سہانا تھا آسان پر بادل بھی تھے اور ساحل سے ملاقات بھی تھی میں نے آج ہر حال میں ساحل سے ملوں گی اس طرح میں بارک میں جب بینچی تو ساحل مجھ سے پہلے آیا ہوا تھا اور مجھے بیار ہے کہنے لگا۔

یدا نظار بھی کیا ہوتا ہے تو ہید آج تو موسم بھی ت احیماے اور دل کش ہے۔

بہت اچھا ہے اور دل کش ہے۔
میں بھی خوش تھی ہر طرف بہار ہی بہارتھی آئ
پیول بچھے بہت پیارے لگ رہے تھے وہ کہتے ہیں
جب دل کا موسم اچھا ہوتو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے
میں اور ساحل بیٹھے ہوئے پیار بھری با تیں کررہے
تھے کہ ہمیں یہ بھی پیت نہ چلا ہے ہمیں کی نے د کھے بھی
لیا ہے جب میں گھر آئی تو آئے میرے ابو بہت خصہ
میں تھے اور کہنے لگے۔
میں تھے اور کہنے لگے۔

کہاں ہے آرہی ہواور کس سے ل کر آرہی ہو میں نے کہا ابو میں ساحل سے بیار کرتی ہوں

جب میں نے یہ بات کی تو میرے ابوئے مجھے بہت ہی پیارے سمجھایا اور کہا۔

بین ہم غریب لوگ ہیں وہ بہت امیر ہیں ہمارا ان سے کوئی مقابلہ ہیں ہاں لیے اسے بھول جاؤ۔ یہ بات کر کے ابو کمرے ہیں چلے گئے ادھم ہم ایک دوسرے کے بناایک منت بھی نہیں رہ سکتے تھے میں نے روروکر ابنابرا حال کرلیا بچھے کوئی کھانے پینے کا بھی ہوٹی نہیں تھ میری حالت بہت خراب ہوگئی میں نے اپنی حالت کے بارے میں ساحل کو بتایا وہ بھی پریشان ہوگیا اب کیا ہوگا میری حالت د کھے کر میری امی اور ابو بھی پریشان تھے۔

ایک دن ابومیرے پاس آئے اور کہنے گئے بیٹی میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں جاؤ اور ساحل سے کہو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی ساحل کوکہا۔

اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو میرے ابو مان گئے ہیں ہماری شادی کے لیے ساحل بہت خوش ہوا اور دوسرے دن ساحل کے والدین ہمارے گھر آئے ادر ساحل کی ای نے کہا۔

بھائی صاحب ہم تو ہد کو اپنی بہو بنانا جاہے

ابونے کہا تو ہی آئے ہے آپ کی بیٹی ہاں طرح ہمارارشتہ بکا ہو گیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ ہمیں ہمری مزرال کی ہے پھر بہت جدمیری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی جس کی جھے بہت خوشی تھی کہ میرا مناطل میرا ہونے والا ہے ہماری شادی جمعہ کو ہوئی تھی جسے دن قریب آرہے تھے میری خوشی کا کوئی بھی کہ میراساطل ساری زندگی ای طرح بچھ سے بیار کھی کہ میراساطل ساری زندگی ای طرح بچھ سے بیار کرتارہ ہا ایک دن ایک میراساری زندگی ای طرح بچھ سے بیار کرتارہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ایک دن ایک سال کے برابر ہو گیا ہے۔

آ خروه دن بقی آلمحیاجب ہرطرف خوشی کا سال

تھا ہرطرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں ہمارے گھر کو دلبن کی طرح حجایا گیا تھا میرا چبرہ بھی گلاب کی مانند کھل گیاتھا میں بہت انجھی طرح ہے تیاری کی تھی خوب میک اب کیا تھا تا کہ میں سب سے خوبصورت نظرآ وَلِ اتنے میں ہرطرف شور بریا تھا کہ بارات آ گئی سائل کے سارے دوست آئے ہوئے تھے میں نے جلدی سے کھڑ کی سے دیکھا تو آج ساحل بہت ہی پیار الگ رہاتھا مجھے اور بھی ساحل بریبار آنے لگا آج ساحل کے دوست بہت خوش تھے پکھ خوش ہے ناچ رہے تھے اور کچھ میسے پھینگ رہے تھے كونى خوشى سے پنانے جلارے تھے ہركونى بہت خوش نظرآ ر ہاتھا ساحل خودگھوڑ ہے برسوارتھا آج وہ اوربھی خوبصورت لگ رہاتھا میں بھی بہت خوش تھی میرے خوابوں کاشنرادہ مجھے ہمیشہ کے لیے مل رہاتھا میراول آج بہت خوش تھا میری ضدا سے دعا ہے سب وان کا يارال جائے بھرنكاح بوار

میں آج حد ہے بھی زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے
ساحل کی دلہن بنایا جار ہاتھا میر کی شادی اس ہے ہوگئ
تھی جوول کی دھڑ کن تھا جومیرا پیارتھا جومیر کی چاہت
تھا۔اور جومیرا سب بچھ تھا میں ساحل کے گھر دلہن بن
کر آگئی رات کو جب ساحل نے بہت پیار ہے میرا
گھونٹ اٹھایا تو وہ بہت پیار الگ رہا تھا ساحل نے
ایک پیاری می چین میرے گلے میں ڈال دی جوآئ
بھی مجھے اپنی جان سے بیاری ہے۔

ہماری زندگی بہت ہی حسین گزررہی ہے مجھے
ساحل نے بہت ی خوشیاں دی ہیں آج ہماری شادی
کوایک سال ہونے والا ہے ساحل مجھے بہت ہیار
کرتا ہے میری ہرخوشی کا خیال رکھتا ہے آج خدا نے
ہمیں ایک بیٹا بھی دیا ہے ہم دونوں نے مل کراس کا
نام یوسف رکھا ہے جو بہت ہی بیارا ہے آخر میں میں
یہ دعا کرتی ہوں جن کا بیارسچا ہوان کومنزل مل جائی
ہے دعا کرتی ہوں جن کا بیارسچا ہوان کومنزل مل جائی

پیار ان کول جا ئیں کوئی بھی کس سے جدا نہ ہو آمیں میں قار کمن کی رائے کا منتظر ہوں کہ یہ کہانی لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اپنی رائے سے مجھے ضر در نواز ہے گا۔

غرل
کاش دل ہوتا اپنے اختیار میں
پر سجھائی میں
کیا ملکا جا تانہیں آخراس بیار میں
کیوں نہیں بھولنا چا ہتا تو اس کو
بے وفائی کے سوا کیا نہیں اس بیار میں
خزاں ہو بت جھڑ ہو یا ہو برسات
تیری یا دہی یا دہے بس اس بیار میں
ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی امکان
ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی امکان
زندگی میں کا نے ہی کا نے آئے ہیں
نفذ چیز لوتو کیا بات ہے
نفذ چیز لوتو کیا بات ہے
آج کے دور میں کون دیتا ہے کی کو ادھار

# کوئی ہے میرایردیس میں

ن- ترير - ياسروكي - ديماليور - 0307.2848341

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
آپ کی اس دھی تگری میں ایک بھری ہوئی داستال کوسمیٹ کرایک مکمن داستال کی شکل دی ہے اوراس کا نام کوئی ہے میرابردیس میں۔رکھا ہے امید ہے کہ قار مین کو پسندا نے گی یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو آج کئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور اپنے گھر ہے اور اپنے رشتہ داروں سے میلول دور ہے اور ہر وقت اپنی موت کی دعاؤں میں مشغول رہتا ہے بیائی زندگی سے اتنا تھک ہے کیوں خداکی دی ہوئی نعمت اسے قبول نہیں ہوتی۔
اسے قبول نہیں ہرانسان کو دنیا میں اپنی زندگی کے علاوہ اور کوئی چز پیاری نہیں ہوتی۔
ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردے ہیں تاکہ کی کی دل شکی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذسددار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کی کی دل شکی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذسددار نہیں

مبری سرد ہے ہیں تا کہ میں دن کی شہوا ور مطابقت میں العاقیہ ہور ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیٹو آپ کو بڑھنے کے بعد ہی پیتہ جلے گا۔

ہے جموعم بہت انگش تھالوگ موسم انجوائے کرنے کے لیےاپئے گھروں سے بارک کی طرف رخ کر رہے تھے میں نے بھی سوچا کیوں نہ باہر کو چلا جاؤں اور سارے دوستوں کے ساتھ ٹل کر موسم انجوائے کرواں۔

اُ آن میں نے کالی سے چھنی کی تھی اور موٹر بائیک کمرے میں کھڑی کی جب میں باہر جانے سڑک پرآیا تو تیز ہوا مجھے بیچھے کو دھیل رہی تھی بادل بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔

میں نے سوچا یار یاسر جہاں میں واک کرنے جاتا ہوں ادھر کو جلتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کے میرے دن میں دو چگرواک کے لگتے ہیں ایک سج اور ایک تقریبا شام کے پانچ بجے کے دوران میں سڑک پر چلتے ہوئے اس پارک میں پہنچ گیا جہاں میں دن میں دوسر جبر آتا تھا یہ پارک میں بہا گاؤں ہے دوکلو میمئر کے فاصلے پر ہے۔

میمئر کے فاصلے پر ہے۔
ایک بات اوراس یارک کے سامنے ایک رائس

مل کھی یہاں ہیں ہرروز ایک لڑے کو اداس ویکھا وہ

ہمی تو پارک ہیں کم ہم ہوتا اور بھی اس لے گیٹ پر

ایک کری کے اوپر اس نے اپنے بال لیے دکھے

ہوئے تھے اور شکل بھی بہت خوبصورت تھی الیا

ویکھائی دیتا تھ کہ جیسے اس کی کا مالک ہو ہیں تقریبا

ایک ماہ سے اس برتوجہ کرر ہاتھ آئ جب میں بارک

یہنچا تو وہ لڑکا ادھر نہیں تھا میں ادھر ادھر ویکھنے

لگا چا تک اس نے میری آئھوں پر ہاتھ رکھ دیا میں

نے ہاتھ بڑایا تو یہ وی لڑکا تھا جے میں ادھر ادھرد کیور ہا

تقار جی سرکیا آپ مجھے بی تلاش کرد ہے تھے۔

تقار جی سرکیا آپ مجھے بی تلاش کرد ہے تھے۔

بولو جی بھائی آج میں اس کے چبرے ہیں۔ مسکراہٹ دکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔

شکر نے بارآپ نے بی مسکرانا سکھ لیا ہے تو وہ فورااس کی آنکھول میں آنسوآ گئے نہیں یار مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہے سوری یار بھائی نہیں یارالی کوئی بات نہیں ہے ہم میٹھ گئے میں نے اچا تک پوچھا۔

جوري 2015

جواب عرض 104

کوئی ہے میرایر دلیں میں



یارات بریشان کیوں رہے ہومیں نے دوتین ماہ ہے آپ کود کی رہا ہوں لیکن توجدایک ماہ سے کررہا بوں جی بھائی آپ نے اپنانا م تو بتایا ہی نہیں۔

جی سوری میرانام یا سروکی ہے اور و بیالیور میں رہتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ یا سرصاحب آپ میری زندگی کے بارے میں جان کر کیا کریں گے۔ جی آپ نندگی کے بارے میں جان کر کیا کریں گے۔ جی رضوان ہے کئی اوھ لوگ بجھے کا مران کے تام ہے مان خرصوان بھائی وہ مسکرایا میں آیک رائٹر ہوں میں آپ کا وکھ لوگوں کے مامین کی دکردے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدوکردے مائے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدوکردے لوگ آپ کو حوصل دیں۔

یا سر جمال کیا آپ نج بول رہے ہیں۔ تیری قسم یار اور بٹا یار آپ تو دافعی ہی ایک او نچے در ہے کے آدمی ہو۔

منین نہیں یار میں کی بھی نہیں ہوں صرف آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں۔

جی بھائی میرا نام رضوان ہے میں اوگاڑہ کے شہرکار ہائش ہوں میں جب پیدا ہوا تو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں می خوشیاں منائی گئی کیونکہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تقامیرے ابوا یک ڈرائیور ہیں۔

ہم تین بھائی ہیں رضوان ۔عدنان اور عران میں سب سے بڑا ہون فرل پرائیویٹ سکول میں اجھے نمبروں سے پاس کیا گاؤں میں صرف ایک ہی سکول تھا پرائیویٹ اس کے بعد لڑے شہر کا رخ سکول تھا برائیویٹ اس کے بعد لڑے شہر کا رخ سرتے میں نے بھی شہرکارخ کیا۔

رہ برا ہے۔ ہوئے بھے ایک دو ماہ گزرے چھے ایک دو ماہ گزرے چھیاں ہوئی میں نے شہر میں بی اکیڈی رکھی میر ب ابو نے اب مجھے ایک موٹر بائیک لے کردی میں بہت خوش ہوا تھا جدھر میں نے اکیڈی رکھی تھی چند بی دن بعداس اکیڈی میں لڑکیاں پڑھنے کے لیے آگئی لیکن مجھے اس سے کیا ہم اکیڈی آٹھاڑ کے ادر چودہ لڑکیاں مجھے اس سے کیا ہم اکیڈی آٹھاڑ کے ادر چودہ لڑکیاں

کلاس فیلو تھے ہم سب اکھنے ہیٹھتے تھے اکھنے چھٹی ہوتی ان سب لڑکیوں میں سے روزانہ ایک لڑکی میر سے ساتھ کری ہو ہیٹھتے کی کوشش کرتی اگر کوئی اور لڑکی میر سے ساتھ بیٹھتی تو وہ سارا دن اس لڑکی کو غصے سے دیکھتی میں اس کو کائی دنوں سے محسول کر رہا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کے میں بجیبن سے بہت بی خوبصورت تھا اور ہاں شریف بھی تھا بھی کی لڑکی کو قادم کھا تھا۔

لوگ ہمارے گاؤں میں اپنی اولاد کو ہماری مثال دیتے تھے خرمی گھر میں جار پائی پرلیٹ کراس افری کی حرکتیں یاد کر کے مسکرار ہاتھا جب ہونے کے لیے لیٹا تو اگر نیندنہ آئی تو اس کے ساتھ بیتا ہوا وقت یاد کر کے ہستا اچا کہ ایک دن میں اکیڈی میں جلدی چہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو وہی لڑکی پہلے سے وہاں موجود کی میں نے بیک رکھا اور دا لیس ہا ہم آنے لگا اس نے میرے بازو سے پرالیا میری ٹائلیں پینے جھوڑ نے لگیس میرے ماتھ پر بھی پسینہ آگیا۔
جی میرکیا بہ تمیزی ہے۔

اس نے کہا رضوان میری طرف دیکھو میں حیران ہوگیاات میرانام خیر میں نے دیکھاوہ دونے کی میں آپ سے بیاد کرنے گی ہوں پلیز میری محبت کو مت محکراؤ ورنہ میں مر جادل گی اور وہ میرے ساتھ لیٹ گئی اور وہ میرے ساتھ لیٹ گئی اور وہ میرے ساتھ لیٹ گئی میرالوں لوں کھڑا ہوگیا گیا آپ جائتی ہیں کہ یہ سب غلط ہے ہیں رضوان یہ سب خیک ہے آئی لویورضوان میں نے اسے بڑی مشکل سے علیحدہ کیااس آئی لویورہ اسے کیا ہے اور میں نے بھی اسے کہا آئی لویورہ بہت خوش ہوئی اسے کیا بیت تھا کہ میں اسے حموف بول رہا ہوں۔

بھرروزانہ اکیڈی میں وہ میرے گئے بھی پاکے لے آئی اور بھی بچھ ہت نہیں دس بارہ دن کے اندراندر میں نے کیا کیا چیزیں کھا کمیں لیکن اب جب

کوئی ہے میرابردیس میں

جواب عرض 106

تک میں اے دکھے نہ لیتاتب تک چین نہ آتا پہ نہیں مجھے بھی بیار ہو گیا ہے یہی سو پتار ہتا۔

بال اب میں بوری طرح سے آمنہ ہے بیار کرنے لگااب اس ماہ آمنے نے میری اکیڈی فیس بھی دے دی می حیران ہونے لگایارا تناپیار مجھے بھی کوئی کرے گاای دوران ہمارے گھر میں میری شادی کی بات ہونے گلی آمنہ میرے قدموں میں بیٹے كررونے لكى بليز رضوان ميں آپ كے بغیرم جاؤں کی میں بھی اے سنے ہے لگا کر خوب رویامیں نے کہا آ مندا گرمیری دلہن بنوگی تو صرف تم وگرنه کوئی اوراد کی تمہاری جگہیں لے علق۔

میں نے حوسلہ دیا گھر میں ابواور ای کومیں نے کہامیں شادی کروں گاتو آ منہ ہے سی اور ہے شادی نہیں کروں گا گھر میں سب کے سب مجھے عقبے ہے و یکھنے گئے امی نے ان کے گھر کااڈریس لیاای اورابوان کے گھر چلے گئے ان کے والدین کی بری یعزتی کی دہ بہت نشر مندہ ہوئے ای آئی تو میں نے یو تھاماں ان لوگوں نے کیاجواب دیاای اورابونے كَبَاده جس كيليئة مرر باتفاده لسي اوركيساته بهاك كئي ہے میں بہت رویااور آمنہ کو کیے کیے القاب دیے خیرمیری شادی کادن بھی آ گیاجب میں گھرے نکل كركاريس بيض لكاتو كمردالول في وهول والي کوڑھول بجانے سے منع کردیا میں پریشان تھا کہ کوئی چکرے جب میں نے کارمیں بیٹھ کرایک کلومیٹرے تھوڑ اسفر تب کرنے والا تھا میں نے ڈرا کیورکو گاڑی روکئے کوکہا میں آمنہ کے گھرکے سامنے کھڑا ہو گیا اجا نک اندرے ایک جنازہ نکلارونے کی آ وازئیں سنائی دی میں نے سمجھاشا پدآ منہ کا ابوثوت ہوگیا ہے آ منے کو چھر کو سے لگا کے بیای وج سے ہوات جنازہ کزرر باتھامیں نے ایک بجے سے یو چھابیان کس کا جنازہ ہے اس نے کہا کہ یہ باجی آ مند کا جناز و ے آج ایک رضوان او کے کی شادی کی وج سے یہ

سب کچھ ہوائے میں بھاگ کر جنازہ کوآیااورآ منہ کا چیرہ دیکھا بہت رویا میں نے آ مند کے ابوے سیب یو چھاانہوں ہے کہا آمنہ تیرے ساتھ پیار کرتی تھی باب ہوتے ہوئے بھی شرم آربی ہے سی اور کو کیے ا پناہمسفر بناسکتی ہے تیرے والدین نے جھوٹ بولاے تھ سے میں ہار اسرہ ادھر سینے اور آمنہ كاجنازه اداكياادراس دقت اپناگهر جموز كرآ كيا موب ادهرآئ موئ تين سال مو كئ ادهر رات كى د يونى كر بابول رات كوكام كرتا بوي اور مبح كو عاریان کے گھنٹے آرام کرتا ہول بس میرے گھروالوں نے آمند کے گھر دانوں سے آمند کو چھیناہے اور میں اہے نے اپنے گھر والول سے اپنے آپ کود ورکیا ہے اب ہر ماہ آمنہ کے گھر دالوں کورس ہراررو بے جھیجا ہوں ادھر نیس بزار تخواہ ہے وی بزار خودخرج كرتابول ميري كحروالول كواسكى كوئى خرنبيساس دوران کہانی ساتے ہوئے دہ لینی رضوان بے خوش میو گیامیں نے جلدی سے اسے یائی وغیرہ ملا یا اوراسیے كمركية الماراأيك مكان غانى براتفااسكي جإبيال اس کے حوالے کر دی اب وہ میرے پائس رہتا ہے اور ہروقت کہتا ہے میراال پردیس میں کوئی بھی نہیں ہے کونی میرااس پردلیں میں ہے۔

پیدو با تین کرتا ہے جی کیٹی رضوان کی د کھ بری واستان اگر کوئی اس سے رابط کرنا علی تو میں آب کی بات کرواسکتاہوں پلیزایل آراء سے ضرورنوازے آپ کے خط sms اورکال كانتظاركرون كات خريس آمنه كيلي دعا يجي كاالله اے جنت میں جگہ عطافر مائے آمین خدا جا فظ۔

كيا اے آتھواں بعول ہو کوٹ ہے اُن جائے اٹھا، سیما اینے بونؤل کی حرارت سے بگاؤ گھ کو رم می اول صداول سے رایا کیا

جواب عرش 107

کوئی ہے میرایر دیس میں

FOR PAKISTAN

## دوستی امتحان کیتی ہے محرسلیم اختر ۔راولپنڈی۔ 0336.8845121

وہ رات بھے پر گزرنے والی تمام راتوں پر بھاری تھی۔ میرے سامنے پڑا ہوا ایش ٹرے سگریٹ کے عکروں اور ان کی راکھ ہے بھر چکا تھا گر میں پھر بھی سگریٹ پرسگریٹ بھو نکے جا رہا تھا کیونکہ میرے دوست را بتل کے مقدر کی طرح ساہ رات ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ میں خوفز دہ تھا کہ صبح کا اجالا میرے لئے افشائے راز کا سبب بن جائے گا، آنے والاکل میری اور رائیل کی دوئی کا بھرم کھول وے گا۔ لوگ بھے پر سنگ برسا کمیں گے، جھے یار مار کا لقب ویں گے، جھے قاتل کہا جائے گا۔ سببال، میں اس قابل ہوں۔ میں ددئی کے قاتل کہا جائے گا۔ سببال، میں اس قابل ہوں۔ میں ددئی کے قاتل کہا جائے گا۔ سببال کو زہر دے دیا ہے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کی شکلش میں جتال ہوگا، وہ تر پر باہوگا، دردے بلبلا رہا ہوگا میں بھی اس بھیا تک منج کا موت کی شکل کی موت کی خبر پھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا منتظر ہوں جب رائیل کی موت کی خبر پھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا فتاتی سال کا جانی دوست ہے، اس نے اسے زیرال کردیا تھا۔

公公

ماری دوی کی ابتدا کالج می ہوئی تھی۔

تھرڈ ائر میں داخلہ کے لئے میرانام آخری میرٹ لسٹ میں آیا تھا، فیس جع کرانے کے لئے صرف ایک دن دیا گیا تھا۔ میری جیب میں اتی رقم نہتھی کہ میں اس ون فیس جع کرا دیتا لہذا جھے گھر دالیں آنا پڑا، والیس تک کالج کا دفتر بند ہو چکا تھا۔ میں نے انگلے روز فیس جمع کرانے کا ارادہ کرلیا۔ انگلے روز میں نے کالج جلدی چہنچنے کی غرض ہے بس کی بجائے ویکن میں سنرکرنے کا فیصلہ کیا گر پھر بھی ویکن نے جگہ جگہ سناپ کرے ایک گھندلگادیا۔ ویکن میں مین ان میں سنرکرنے کا فیصلہ کیا گر ہوں ہورہ تھے، میں نے بھی بڑی مشکل ہے بیسنر بطے کیا۔ میں کالج کے دفتر کے سامنے پہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تطار کی تھی، گل تھا کہ ایک کی ویک میں کی بری مشکل ہے بیسنر بطے کیا۔ میں کالج کے دفتر کے سامنے پہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تطار کی تھی، گل تھا کہ کے دفتر کے سامنے پہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تطار کی تھی میں نے پین

جواب عرض 108



کی جیب میں ہاتھ ڈال کررقم نکالنی جائی گرمیرے ہاتھوں میں کچھ نہ آیا، میری جیب خالی تھی۔ میں سے گھرا کر ادھر ادھر دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈالا مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ دیکن کے سفر کے دوران کسی نے میری فیس کی رقم اڑالی تھی۔۔۔دکھ ادر شرمندگی کے مارے میرا برا حال ہوگیا کیشئر بھی میری طرف بی دکھے رہا تھا، میری حالت دکھے کر بولا۔

"اگرآپ کے پاس رقم نہیں ہے تو لائن ہے ہٹ جائیں، دوسروں کوموقع دیں۔۔"

ہیں نے شرمندگی کے مارے لائن چیوڑ وی اور کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر ہے اپنی جیبیں ٹولنے لگا کہ شاید کی جیب ہے رقم نکل آئے۔

"کیا بات ہے، خیریت تو ہے تا۔۔۔؟" میرے پیچھے کھڑے طالب علم نے میری پریشانی د کھے کر یو چھا، اس کے لیجے میں ہمدردی کاعضر نمایاں تھا۔

" كُالْجُ آتے ہوئے ويكن ميں كى نے ميرى رقم نكال لى ہے۔ "ميں نے يريشانى كے عالم ميں كبا۔"اب اگر كھر جاؤں اور پھر واپس آؤں تو كالج كا ٹائم فتم ہوجائے گا۔"

" آ ب كا نام اور گروپ --- ؟ اس في يو چها-

'' تکلیل احمد ولد احمد دین ۔۔۔ آرٹس گروپ تھرڈ ائیر'' میں نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ '' سی معربین مصد مصربین ''

" آپ پارک میں مینصیں۔ میں آتا ہوں۔۔۔

میں پارک میں آکر بیٹھ گیا اور اپنی بدشمتی کا مائم کرنے لگا، ساتھ بی ساتھ جیب کا نے والے کو بدوعا کیں وین لگا۔۔۔ کچھ بی دیرگزری تھی کہوہ آگیا ہے، آتے ہی بولا۔

" کیل صاحب! یہ لیں رسید۔۔۔ آپ کی فیس میں نے جمع کرادی ہے۔ یہ ادھار ہے۔ جس روز کالج کھلے گا، میری رقم لوٹا دینا۔"

" میں آپ کا بیدا حسان زندگی بحر نہ بھولوں گا۔۔۔ " ایسا کہتے ہوئے میری آتکھیں بحرآ کیں۔

'' آپ اینا تعارف تو کرائیں نا۔۔۔؟'' میں نے اس سے دوئی کرنے کا عہد کرتے ہوئے یو چھا۔ '' آپ اینا تعارف تو کرائیں نا۔۔۔؟'' میں نے اس سے دوئی کرنے کا عہد کرتے ہوئے یو چھا۔

" میں عیسائی ہوں، راہنس میرانام ہے۔۔۔ والدین کی اکلوتی اولا و ہوں، لاڈلا

جواب عرض 110

"בט---

'' تم عظیم ہو، راہنس! تم نے مجھ پر مہر ہانی کی ہے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔۔۔'' میری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر آئیں تو راہنس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا۔

"انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اب شکریہ کا لفظ زبان پر نداا تا۔۔ آج سے ہم دوست ہوئے۔''

" بجھے تمہاری دوئ پر فخر رہیگا، راہنس! ہماری دوئی مثالی ہوگی،لوگ اس کی مثالیس دیا کرس گے۔۔۔'

ہم دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر کینٹین میں جائے ہی، واپسی کا کرایے بھی مجھے راہنسن نے ہی دیااور میں گھر لوٹ آیا۔

#### 公公

میں دو بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور ان سے مجھوتا بھی ، ای لئے میں گھر بھر کالا ذاہ تھا۔ ابا جان ایک سرکاری ادارہ میں کام کرتے تھے۔ دہ بہت ہی بحبت کر حنے دائے اور زندہ دل انسان سے ، ہرایک کے کام آ نا اور احترام کرنا ان کا شیوہ تھا۔ ان کا رویہ ہم سے دوستوں جیسا تھا، ہم اپنی ہر بات ان سے بلا جھائک کہدوسیتے اوروہ بھی ہمارا بھر پور ساتھ دیتے ، احاوان کرتے اور ہمالہ برخس تھیں۔ وہ ہر کام میں تفریق اور دہ بھی ہمارا برمسکلہ ترجیحی بنیاد پر حل کرتے ہمیں اپنے ابا جان پر فخر تھا ہماری ای جان ، ابا جان کے بالکل برخس تھیں۔ وہ ہر کام میں تفریق اور نفاست برتنے کی عادی تھیں، ہم بہن بھائی ان وہ کی کوئی بھی عملی معاف نہ کرتی تھیں۔ اپنے دالوں سے ان کا رویہ نہایت ہی ظالمانہ ہوتا تھا۔ وہ کی کوئی بھی عملی معاف نہ کرتی تھیں۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ان کی خواہ مخواہ کو ای بیر تھا، گویا وہ انسان کو انسان ہی نہ بچھی تھیں۔ ہم بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ اکر ان کے ساتھ اکر ان کے ساتھ اکر ان کے ساتھ ان کی خواہ تھیں کہ گھر جس باتی وہ ہم تیوں سے میں دہل بھی تھیں کہ معاملات میں دہل تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم تیوں سے مجب بھی کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم تیوں سے مجب بھی کرتی تھیں۔ دہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگدل دی کھنا اور بنانا جاہتی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگدل دی کھنا اور بنانا جاہتی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگدل دی کھنا اور بنانا جاہتی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ تھیں۔ دہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگدل دی کھنا اور بنانا جاہتی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ

ہو پاتی تھیں کیونکہ ہم اپنے ابو کے تعش قدم پر چل رہے تنے مگر کھر کا ماحول پر سکون ہی رہتا تھا۔

اس روز میں گھر پہنچا تو اہا جان ابھی دفتر سے نہیں آئے تھے۔ میں نے امی جان کو رقم چوری ہونے اور پھر راہنس کی طرف سے فیس جمع کرانے کی پوری تفصیل سائی تو انہیں غصہ آگیا۔ پہلے تو انہوں نے ویکن والول کو سائمیں، پھر رقم چوری کرنے والے کو ہد دعا کمیں ویئے لکیں کہ خدا کرے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے۔ اس کے وہ ہاتھ ٹوٹ جا کمیں، جن ہاتھوں سے اس نے میری جیب صاف کی ہے۔۔۔پھر میری طرف متوجہ ہو کمیں اور غصہ سے کہنے لکیس۔

"" تنده کیا کرو سے۔۔۔؟" کی اوی تواب سنجال گئی۔ پہلے دن بی باپ کی کمائی لٹا وی تواب آئندہ کیا کرو سے۔۔۔؟" کی ا

" أسنده سے میں بس میں جایا کروں گا، ای! اور بس والے تو طالب علموں سے صرف میں ہے کرایہ لیتے ہیں، وہ بھی کی اڑکے گولی کرجاتے ہیں۔۔''

"جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہاری رقم چوری ہو گئی ہے تو گھر آ جاتے اور گھر سے رقم لے کر دوبارہ کالج جا کر جمع کرا آتے۔تم نے تو خاندان کی ٹاک کٹوا دی ہے۔"

" میں گھر آتا اور پھر بیہاں ہے رقم کے کردوبارہ کالج جاتا تو کالج بند ہو چکا ہوتا، فیس جمع نہیں ہو یاتی تو داخلہ نہ ملتا اور قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو جاتا ہے۔''

میں نے غصہ بھرے انداز میں کہا تو ان کے لیج میں معمولی ی زمی آئی، کہے لگیں۔ "کسی مسلمان لڑکے سے رقم لے کرفیس جمع کرا دی ہوتی، کرچین سے رقم لے کرتم نے فیس جمع کراکے مسلمانوں کوخوار کر دیا ہے۔"

" انہیں امی جان، الی بات نہیں ہے۔۔۔ میں نے کسی ہے رقم نہیں ما تھی تھی، راہنس نے خود ہی میری فیس جمع کرادی تھی۔۔۔ امی جان! آپ کوتو اس کاممنون ہوتا جائے۔۔۔ "

امی نے اٹھ کرالماری ہے رقم نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگیں۔" ابھی جاؤ اور قم اے دے کراس کا احسان اتار دو، جھے نیس اجھے گئے پہلوگ۔۔۔!"

میں نے رقم لے کر جیب میں رکمی اور کہا۔ " اہمی کہاں دوں اسے، میں تو اس کا گھر عی

نہیں جانتا۔۔۔ جارون بعد کلاس شروع ہوں گی تو رقم اے دے دوں گااور ساتھ ہی اس کا شکر یہ بھی ادا کروں گا۔''

''جب رقم لوٹا دو گے تو شکریہ کس بات کا۔۔۔؟''امی سوالیہ کیجے میں بولیں۔ ''شکریہ ہر وفت میری مدو کرنے ، میرے کام آنے، میراتقلیمی سال بچانے کا۔۔۔؟'' میں نے بھی اس کیجے میں جواب دیا۔

"اب توتم اس ہے دوئی بھی کرو گے۔۔۔؟" ای نے طنزیہ کہی میں کہا۔
"وہ تو ہو چکی۔۔۔" میں نے فور انجواب دیا۔
"

"اب اس دوی کو کالج تک ہی محدود رکھنا، گھر تک نہ لانا۔۔۔ سمجھے!"
ای یہ کہدکر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔

公公

یہ اتفاق ہی تھا کہ میرے اور رابنس کے مضامین اور سیکشن بھی ایک ہی تھے، یہ ہم دونوں کے لئے راحت کا باعث تھا۔ میں نے شکر یہ کے ساتھ راہنس کو اس کی رقم واپس کر دی تھی۔۔۔کلال میں ہم ایک ہی جینج پر جیٹھتے تھے۔کالج ٹائم کے دوران ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پیا، لا برری اور کھیل کے میدان جاتا ایک ساتھ ہی ہوتا۔ ہندے مزاج میں بھی قدرتی طور یر ہم آ ہنگی تھی۔ دن بدن ہماری دوئی مضبوط ہے مضبوط تر ہوتی گئی، ہمیں ایک دوسرے یو فخر تھا۔ مجھے کئی بارمسلمان طالب علموں کی طنزیہ با تنمی بھی سننی پر تی تھیں گر مجھے کسی کی برواہ نہ تھی، مجھے صرف رابنس سے غرض تھی جے میں اب بیار سے رالی کہد کر بلاتا تھا کیونکہ اس کے گھر میں بھی اسے رابی ہی کہا جاتا تھا۔ ہم تعلیم کے معاملہ میں بھی کسی ہے کم نہ تھے۔ میں اہیے گھر میں ابا جان اور اپنی بہنوں سے رانی کا ذکر کرتا تھا۔ ابا جان کی خواہش تھی کہ میں رانی کوانے گھرااؤں، وہ اس سے ملنا جائے تھے مرای کی دجہ سے میں رانی کو گھر آنے کی دعوت نہ دے رہا تھا حالا تک میرا بھی ول جاہتا تھا کہ میں رائی کو اینے گھر والوں سے ملواؤں۔ ادھر رائی تھا کہ ہرروز ہی جھے اپنے ساتھ گھر جانے کے لئے اصرار کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میرا تعارف اچھے انداز میں کرا کے میرے نمبر بنا رکھے تھے۔میری طرح رائی بھی دالدین کا اکلونا بیٹا تھا۔اس سے برس ایک اس کی بہن تھی جوشادی شدہ تھی اور کسی دوسرے شہر میں شوہر کے ہمراہ رہتی تھی۔ اب گھر میں اس کی ماں اور باپ تھے، رالی ان کی آتھوں کا تارہ تھا، ان کی زندگی کا واحدسہارا تھا۔اس نے اپنی ماں سے میرا ذکر نہایت ہی اچھے انداز میں کیا تھا۔وہ بھی کئی بار بیغام بھیج چکی تھیں کہ میں رابی کے ہمراہ ان کے گھر آؤں مگر میں رابی کوٹال رہا تھا محض اس ندامت کی بنا ہر کہ میں رائی کوایک بار بھی گھر آنے کی دعوت نہیں وے رہاتھا، میں ڈرج تھا کہ جہیں میری امی کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ہماری دوئی کے ستون کزور ہو جائمیں۔ میں رانی کو کھونانہیں جا ہتا تھا، نہ جانے کیوں رانی کے بغیر مجھے ادھورے بن کا احسان ہوتا تھا۔

وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ کا لج میں طلباء یونمین نے اینے مطالبات منظور نہ ہونے کی بنا ير كلاسوں كا بائيكاث كر ڈالا اور ايك جلوس تكالا۔۔۔ ميں اور رائي بمي اس ميں شامل تھے۔ جب ہمارے ساتھیوں کنے تو زیھوڑ شروع کی تو ہم نے ان کا ساتھ نددیا، ہم جلوس سے علیحدہ ہو مجے۔ میں نے گھر آنے کا پروگرام سالیا مگر رائی نے میرے اس فیصلہ سے اتفاق نہ کیا بلکہ مجھےایئے گھر جانے پر بعند ہو گیا۔ جھے بالآخر ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں اس کے ہمراہ اس کے گھر پہنچا تو اس کی امی نے میرا استقبال بڑے ہی خوشی بھر ہے انداز میں کیا، انہوں نے ميري بيشاني بربوسه ديا اور سينے لگايا۔

" میں تم میں اور رائی میں کوئی فرق نہیں مجھتی۔ رائی تبہاری تعریفیں روزانہ ہی کرتا ہے اس کئے تم سے ملنے کو بہت جی جاہتا تھا۔۔۔ آج سے میرے دو بنے ہو گئے ، ایک تم اور ووسرا

رانی کی ماں کی محبت نے مجھے نہال کر ڈالا۔ آئی محبت، جا ہت اور خلوص میں نے کہیں نہ دیکھی اور نہ یائی تھی۔ ان کی محبت بھری با تیں میری روح کوسیراب کر گئیں، میں اندر ہی اندر بیسوچ کرکڑھنے لگا کہ کاش!میری ماں بھی رانی کواس طرح بیٹا کبدکر پیار کرتیں۔۔۔رانی ادر اس کی مال کومعلوم تھا کہ میں روز ہے ہے ہول۔اس دجہ سے انہوں نے بھی نہ ہی مجھے کھایا اور نہ بی بیا۔ میں نے رائی سے کہا کہ وہ کھاٹا کھا لے مراس نے انکار کر دیا۔ رائی نے میرے کھر فون کر کے کہدیا کہ میں اس کے گھر ہوں اور رات تک آؤں گا۔ میں نے اے لا کھ کہا کہ میں گھر جاؤں گا محررانی اور اس کی ماں کی بے لوٹ اور بیکراں محبت میرے قدموں کی زنجیر بن

گئی۔ مغرب کے دفت میں یہ دیکھ کر دگف رہ گیا کہ رابی کی ماں میرے لئے نہایت پر تکلف افظاری تیار کی تھی۔ میں نے افظاری کی ، پھر نماز پڑھی اور پھر دہر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو جب میں روانہ ہونے لگا تو رابی کی مال نے جھے ایک سوٹ کا کبڑا تحفے میں ویا، ساتھ بی ڈعیروں وعا کمیں ہمی اور آتے رہنے کی تا کید بھی کی۔۔۔گھر پہنچا تو امی کے تیور دیکھ کر ڈر ساگھا۔

''تم مجھ کو بتا کر کیوں نہ مجئے کہ تم راہنس کے گھر جاؤں گے۔۔۔؟'' امی نے غصہ سے پوچھا، جواب میں کالج میں کلاسوں کے بائیکاٹ،جلوس اور تو زیھوڑ کے بعد راہنس کے اصرار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا اس لئے انکار نہ کرسکا،

''رات تک وہاں تفہر نے کی ضرورت کیا تھی۔۔۔؟''ای کے لیجے میں مزید کئی آگئی۔ ''رابنسن کی ای نے نہ آنے دیا، انہوں نے بہت ضد کی تو میں ان کے خلوص کورد نہ کر سکا۔''میں نے دھیمے لیجے میں جواب دیا۔

" میں خوب جانتی ہوں ان لوگوں کو، وہ تمہیں اپنے ماحول اور اپنے ندہب کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے میں تمہاری اس دوتی کے خلاف ہوں اور آج تم نے روز ہمی مسیح طرح افطار نہ کیا ہوگا۔۔۔؟" امی کا لہجہ طنزیہ ہوگیا۔

"ای جان! آپ غلط مجھ رہی ہیں۔۔۔رابنسن اور اس کی ماں نے بھے اتنا ہیار دیا کہ میں بتانہیں سکتا، رابنسن کی ای نے میرے لئے افطاری بھی بنائی تھی، انہوں نے روزہ کا بورا اور کمل احترام کیا تھا۔"

"جموث بولتے ہوتم، میں ابتہاری کوئی بات نہسنوں گی۔۔۔بہتر ہے کہتم اس عیسائی الائے سے دوی فتم کرلو۔ میں آئندہ تہاری زبان ہے اس کا نام نہسنوں۔۔۔"

امی نے اس فتم کی کئی ہاتیں کیں جو میں نے خاموشی سے سنیں اور پھر بھلا دیں کیونکہ میں رائی سے دوئی کا نا ناختم کرنے کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ میں آئندہ کے لئے متا طامرور ہوگیا کہ ای کے ماتھ اس کا ذکر کرتا رہتا کہ ای کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ جھے یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ میں رائی کو اپنے گھر نہیں بلاسکتا۔ رائی کو میری اس

اوراس کے گھر چلا گیا۔

مجبوری کاعلم نہ تھا پھر بھی اس نے بھی اس سلسلہ میں مجھ سے بات نہ کی تھی ، البتہ وہ ای اور ابا کے بارے میں بھی بچر چھے لیتا تھا کہ وہ کیسے ہیں؟ کے بارے میں بھی بچر چھے لیتا تھا کہ وہ کیسے ہیں؟

نی اے کرنے کے بعد ہم نے اتم اے میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کالج میں ہی ایم اے کی کلاسیں ہور ہی تھیں۔ میں مہینہ میں ایک دو بار رائی کے گھر ضرور جاتا تھا، اس کی وجہ سے رائی کی امی سے ملاقات اور ان کی ڈھیروں پر خلوص دعا کیں لینا ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھ دیکھ کر اور ل کر بہت ہی خوش ہوتی تھیں۔

ان دنوں ہم فائل ائیر میں سے کہ رالی کی ای پیار ہو گئیں، آئیں ہیتال میں داخل ہوتا پڑا۔ ہیں روزانہ ہی رائی ہے ہمراہ ان کو دیکھے ہیتال جاتا تھا۔ کی دن کی شخیص کے بعد پہ چا کہ ان کو کینرکا موذی مرض لاحق ہے۔۔۔ان کا علاج کرانے میں کوئی کر نہ چھوڑی گئی گر اس موذی مرض نے بالا خران کی جان لے لی۔۔۔اس روز میں دھاڑیں مار مار کر رویا، لگتا تھا، جیسے میری گئی ماں فوت ہوگی ہو۔ رائی کا بھی رور وکر برا حال تھا، میں اس کو دااسہ دیتے ہوئے خو دبھی رو پڑتا۔ کی دن تک میری اور رائی کی طبیعت نہ منہل کی تھی۔ رائی کو ای کی ہوئے خو دبھی رو پڑتا۔ کی دن تک میری اور رائی کی طبیعت نہ منہل کی تھی۔ رائی کوائی کی بیاری کے دوران خون کی ضرورت پڑی تو رائی کے ساتھ میں نے بھی ان کوخون دیا تھا، دکھ تھا کہ میرا خون بھی ان کے کام نہ آیا۔۔رائی کی بین اب یہاں بی آگئی ہی۔ وہ ہو بہوا پی ماں کہ کافی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کافی تھی ۔ میر ابوانسوں کرنے کے لئے رائی کہ کہا تھا اور وہ بھے رائی کوطرح چھوٹا بھائی بی جھی تھی۔ میرے ابوانسوں کرنے کے لئے رائی بی تھی ہی دولفظ انسوں کے نہ کی، ان کے گھر جانا تو دور کی بیت تھی کہ دور کی بیت تھی کہ رائی جھی ہی دولفظ انسوں کے نہ کے، ان کے گھر جانا تو دور کی بیت تھی ہی ہی بی بی گئی ہی ہوجائے گا مگر وہ بینہ بی تی تھی ہی کہ ماں کے بعد جھے ہی دولفظ انسوں کے نہ کے، ان کے گھر جانا تو دور کی بیت تھی ہی کہ ماں کے بعد جھے اس جسی باجی ہل گئی ہے۔

ماں کی وفات کے بعدرائی کا پڑھائی ہے تی اچائ ہوگیا، اس کی طبیعت بھی خراب رہنے گئی۔ اس کے معدہ میں کوئی آنکلیف ہوگئی تھی، بھی بھار پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے اے معمولی تکلیف قرار دیا اور مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ میں نے رائی کی پڑھائی ختم نہ ہونے دی۔ بالاً خرہم دونوں نے ماسٹر کرلیا اور پھر سروس کی تلاش شروع ہو

گئے۔ رائی ابھی تک ماں کی جدائی کاعم نہ بھولا تھا، خود میں بھی ان کی میٹی اور پیار بھری ہا تمل نہ بھول پایا تھا۔ میں رائی کے گھر جاتا تو اس کی بہن خوثی ہے گل اٹھتی۔ وہ میری اور میرے گھر والوں کی خیریت پوچھتی اور جھے کی شم کی اجنبیت کا حساس تک ہونے دیتی۔۔۔رائی اور اسکے گھر والوں کا بےلوث پیار پا کر میں خود سے شرمندہ ہوجاتا اور سوچنا کہ میں کتنا مجبور ہوں اور اسکے گھر والوں کا بےلوث پیار پا کر میں خود سے شرمندہ ہوجاتا اور سوچنا کہ میں کتنا مجبور ہوں اور بے بس ہوں کہ رائی کو ایک بار بھی اپنے گھر لے کر نہیں گیا، وہ کیا سوچنا ہوں گا؟ گھر آ فرین ہے رائی پر کہ اس نے بھی بھی میر سے گھر آ نے اور میرے گھر والوں سے مینے کی خواہش نہ کی تھی ، شاید اسے میری مجبوری کا علم ہو گیا تھا ،رائی کی ادای بجھے گیا تھا گر اب میں مجبوری کی یہ زنجیر تو ڈ نے بارے ہیں سوچنے لگا تھا، رائی کی ادای جھے ہے ویکھی نہ جاتی تھی۔۔

رانی کوایک پرائیویٹ ادارہ بیں اچھی طازمت ال کئی تھی کر بیں ابھی تک سروس کی تلاش بیں سرگردال تھا۔ بالاخررانی کی بی کوشٹوں ہے بجھے بھی ایک اچھے ادارہ بیں جاب ال گئ، تخواہ بھی معقول تھی اس لئے بیں بھی خوش تھا۔ اس عرصہ بیں میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیں بہنوں کی شادی پر رانی کو نہ بلایا تھا۔ گھر بیں جب بیں نے سروس ملنے کی خبر سائی تو ای اور ابو دونوں بی خوش ہوئے کہ میں اب گھر کی گفالت کرنے کے قابل ہوگیا ہوں۔ ابوریٹائر ہو گئے تھے اس لئے اب گھر کا نظام مجھے بی جلانا تھا، مجھے پہلے تخواہ ملی تو میں بول ۔ ابوریٹائر ہو گئے تھے اس لئے اب گھر کا نظام مجھے بی جلانا تھا، مجھے پہلے تخواہ ملی تو میں نے دوہ ای کے ہاتھوں پر لاکر رکھ دی، اس کے ساتھ بی ان سے فرمائش کر دی کہ میں نے ایک دو دوستوں کی دعوت کی ہے اس لئے اچھا سا کھانا تیار کریں۔ ای نے دعوت کا پروگرام انگے روز پررکھ دیا۔

#### 公公

اس روز میں نے اپنے وفتر ہے آ وھا گھنٹہ قبل ہی چھٹی کرلی اور سیدھارائی کے دفتر پہنچا۔ میں نے رائی ہے وعدہ کررکھا تھا کہ اے کسی اجھے ہوئل میں کھانا کھلاؤں کا اور بیرسب پچھ سروس ملنے کی خوشی میں ہوگا۔ میں نے اپنے موٹر سائٹیل پراپنے ساتھ بھا لیا اور اس کا رخ اینے گھر کی طرف موڑ دیا۔

"بیتم کون سے ہوٹل جارہے ہو۔۔۔؟" رالی نے مجھے محلّہ کی گلیوں میں داخل ہوتے و مکھ جواب عرض 117

''اینے ذاتی ہول ،اپنے کھر۔۔۔''

میں نے مختصرا سا جواب دیا۔ رائی میر اجواب من کر خاموش ہو گیا ور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے بھی مزید کوئی بات نہ کی کیونکہ آج میں نے عبد کر ایا تھا کہ رائی کو میں اپنی مال اور باب سے مواؤں گا اور اپنی مال سے التجاء کروں گا کہ وہ رانی کو مال کا پیار ویں، بالکل اس طرح جس طرح رانی کی ماں مجھ بر تحبین نجھاور کرتی تھی۔۔۔ میں نے رانی کو ڈرئیٹ روم میں بھایا اور پھر ایا جان کوساتھ لے کرآ گیا۔ وہ دونوں یا تیس کرنے لگے تو میں امی کے پاس کچن میں آئی جہاں وہ کھاٹا بنانے میںمصروف تھیں۔

'' آ محيئ تمهادے دوست۔۔۔؟''امی نے مجھے دیکھتے ہی او جھا۔ وصرف ایک دوست آیا ہے، ای جان! "میں نے جواب دیا۔ ودتم تو کہدر ہے تھے، رو بول کے ۔۔۔ "امی بولیں۔ ''میرا دوست تو صرف آیک ہی ہے۔۔'' میں نے بھی ای انداز میں جواب دیا۔ " كون ہے وہ ۔۔۔ "اى نے ميرى طرف غصہ سے ديكھتے ہوئے يو جھا۔ "رابنسن نـــ"

میرے منہ ہے اتنا ہی نکلا تھا کہ ای کے تیور بگڑ گئے ، کہنے لگیں۔ " میں نے شہیں منع کیا تھا کہ کی بھی عیسائی دوست کو گھر نہ لانا مگرتم نے میری بات نہیں مانی۔۔۔ جاؤ ،اے ہول پر لے جا کر کھانا کھلا دو۔ میں کھانانہیں بناؤں گی۔'' د کھ اور در دکی کیفیت ہے میری آنکھیں بحرآ کمیں، میں ای کے قدموں میں بیٹھ گیا ور ہاتھ جود کر کہا۔

"امی جان !ایهامت کریں میں آپ کا بیٹا ہوں ، میر مان مت توڑیں ۔۔۔رائی میرا واحد اور جان سے عزیز دوست ہے۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ماں کی محبت کا ترسا ہوا ہے۔آب اے علیل مجھ کر ماں کا بیار دے دیں۔ ماں کا دل تو سمندر ہوتا ہے، ماں تو سرایا عبت ہوتی ہے ادر محبت میں کوئی غیر نہیں ہوتا۔۔۔ آج رائی بہلی بارے کمر آیا ہے۔ پلیز،ای جان! صرف آج كا دن اے مال بن كرخوش آلديد كہيں ، ايبا كرنے ہے ميرے من كوچين

ال جائے گا۔

''نبیں تکلیل! میں ایسانہ کر پاؤں گی۔۔۔ میں کھانا بکا دیتی ہوں۔تم اے کھانا کھلاؤ اور فارغ کر دو۔''ای کے لیجے میں برستورخی تھی۔

"ای جان! اتن کنھورنہ بنیں! کیا ہیں آپ کوعزیر نہیں ہوں۔۔۔؟" میں نے التجا ئید کہے میں کہا۔

"د متهمين تو د يكه كريس جيتي مول ---"

" پر بھی میری خواہش کی تکمیل نہیں کرسکتیں ۔۔۔؟"

"بيخوابش نبيس ،تبارى مند ہے۔" بيك كروه مجر سے كمانا بنانے لكيس ـ

" تھیک ہے، ای جان! اگر آپ میرے دوستوں ہے اچھا سلوک نہیں کرسکتیں تو ہیں بھی اس گھر میں نہیں دوستوں ہے اچھا سلوک نہیں کرسکتیں تو ہیں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، ہیں کل میر جھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ' میں نے بالا خردھم کی امیز رویہ اختیار کرلیا۔

" كنبال جاؤل كي---؟" اى غصه سے بوليس -

"رانی کے ساتھ ،ای کے گھر۔۔۔"

میری دهمکی کام کرگن، ای نے ہتھیار ڈال دیئے اور سے لکیں۔

" بہلے تم لوگ کھانا کھالو، پھر میں تمہارے رابی سے مل ہوں گی ۔۔۔"

یں نے ای کا شکریہ ادا کیااور خوشی خوشی ڈرنگ روم میں آگیا۔۔۔ بکھ ہی دیر میں کھانا ہے۔ بہتر ہی کھانا کھانے۔ ہم تینوں نے ل کر ڈرائنگ روم میں ہی کھانا کھانے۔ کھانے کے بعد آبا جان اٹھ کر چلے گئے، میں خود ہی برتن اٹھا کر کئن میں لے گیا۔ پھر میں نے ای کو ساتھ چلے گؤ کہا تو وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آگئیں۔ رابی نے ان کو و یکھا تو اٹھ کر سلام کر کے ان کی شفقت پانے آگے بڑھا تو ای چھے ہٹ گئیں۔ انہوں نے رک کے سلام کا جواب دیا اور اس کے علاوہ رائی کوئی بات نہیں گی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ جب ای بیٹھ جا میں گی تو پھر ہو کھی بیٹھے گا۔ مرا بھی مشکل سے دومنٹ گزرے ہوں می کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوٹ کئیں۔ ای کے سامنے نادم کر ڈالا۔ رائی ایک شنڈی کی آہ بھری اور کئی ہوں کے کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوث اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگئ آ تکھوں میں بلاکی ویرانیاں بھیل می تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگئ آ تکھوں میں بلاکی ویرانیاں بھیل می تھیں،

ا بک عجیب می وحشت ان میں مجھا نکنے گئی تھی۔ وہ کمچے میرے لئے بھی بڑے ہی اذیت ناک بن گئے ، ایک بے رحم حیائی بوری حشر سا مانیول کے ساتھ سامنے آگئی تھی۔ میں رائی سے نظریں جِدانے لگا کیونکہ میرے دل میں بھی انگارے دمک اٹھے تھے۔ رالی کی آنکھوں کی گہرائی میں تلاهم بیا تھے جو اس کی بلکوں کے گناروں پر تقر تقرانے کو بے تاب ہورے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلا ہو، اس کا کوئی غم گسار نہ ہواور وہ تنہا اپنی تقدیریر ماتم کناں ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنسو بلکوں کے کناروں کے بندتو رُکر بہد نکلے۔وہ انھا اور آ گے بڑھ کرمیرے گلے ہے لگ گیا ،خودمیری آنکھیں بھی ساون بھادوں بن گئیں۔ میں اس ے بہت کچھ کہنا جابتا تھا، اے اپنا ول چیر کے دکھانا جابتا تھا گرزبان میر اساتھ نہ وے رہی تھی۔اس نے بھی بچھ نہ کہا۔ کوئی گلہ نہ کیا ، زبان نہ کھولی بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے مجھ سے اجازت مانگی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہرنکل گیا۔ میں اے روک بھی نہ کے۔۔۔ میں اسے بھلا کیے روک سکتا تھا؟ اس کے نازک احساسات، محبتوں سے لبریز من کومیں نے ہی تو مجروح کیا تھا۔میرے گھر ہی ہے اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا تھا۔۔۔ میں كرى ير و هے كرسكنے لگا۔ ابا جان نے آئر اجھے تسليان دي اوراينے كمرے ميں كے گئے۔ اى جان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی ، وہ جو بچھ جاہتیں تھیں ہو گیا۔رانی مجھ سے ناراض ہو کر جلا گيا تھا۔

#### 公公

دودن بعد میں اس کے دفتر اس سے طنے گیا تو اس خرے بچھے چونکاویا کدرائی نے سروس چھوڑ دی ہے، اس نے استعفیٰ دے ویا تھا۔ میرارخ اب اس کے گھر کی طرف تھا۔ مجھے اس سے اس اقدام کی تو قع نہتی ۔ میں اس کے گھر پہنچا تو دہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس والوں سے معلوم ہوا کہ وہ اور اس کی بہن حیدر آباد چلے گئے ہیں جہاں اس کا بہنوئی ملازمت کرتا تھا۔ جمھے دہاں کا ایڈریس معلوم نہتھا۔۔۔رالی کو کیمی کرنا چاہئے تھا، دل دکھانے والوں کے شہر میں اسے رہنے کی ضرورت ہی نہتی ۔۔۔ دکھ کے مارے میری آبھوں میں آنو آگئے، مجھے سے لیمین تھا کہ دہ مجھ سے نارض ہوکر گیا ہے۔اسے میرے گھر والوں سے جس ہدردی اور خلوص کی تو قع تھی، وہ اسے نہ ملا تھا۔وہ بیشہر جھوڑ کے جانے میں حق بچانب تھا۔۔۔ میں پریشان کی تو قع تھی، وہ اسے نہ ملا تھا۔وہ بیشہر جھوڑ کے جانے میں حق بچانب تھا۔۔۔ میں پریشان

اور بے بس سا ہوکر گھر لوٹ آیا گر جھے کی بل بھی چین نہ تھا۔ میں نے امی ہے جی بھر کرلڑائی کی اوران کو ہی رائی کے چلے جانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ میں نے ای سے کہا تھا کہ رائی چلاتو گیا ہے گرمیرے دل کے صفحہ پر اب بھی جا بجا اس کا نام لکھا ہے۔ میں اے بھی بھی نہ بھول یاؤں گا، میں دوئی کے اس امتخان میں پورا اتروں گا۔

#### 公公

بچھے نہ دن کوچین تھا، نہ رات کوسکون تھا۔۔۔رابی کے بعد میں اپنے آپ کو ادھورامحسوں کررہا تھا۔۔۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزرگیا۔ میراکسی کام میں بھی جی نہ لگتا تھا، دفتر میں بھی اور گھر میں بھی میں کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، رابی کے بغیر میری دنیا اندھیر ہوگئی تھی۔ پھر ایک روزیوں ہوا کہ جیسے گلشن میں چیکے سے بہار آگئی ہو، اندھیری رات میں اچا تک بادلوں کی اوٹ سے چاندنمودار ہوگیا ہو۔وہ خوشہو بن کرمیر سے انگ انگ میں ساگیا۔رابی کا خط میر سے نام آیا اور میر سے وجود کو بیار کی مدھر خوشہو سے مہکا گیا۔۔۔اس نے لکھا تھا۔

'' پیارے دوست! معذرت چاہتا ہوں کہ یُ تہہیں بتا ہے اور لے بغیر آگیا۔۔۔ یُس تم اس مناز کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ جھے تہاری دوتی پر فخر ہے اور تمام عمر رہیگا۔۔۔ جب سے میری ماں اور اس دنیا سے گئی ہہ ہوتے تو میں زندگی ہارگیا ہوتا۔۔۔ بہ سکون اور بہ آرام ہوگیا ہوں۔ اگر تم اور میری با بی نہ ہوتے تو میں زندگی ہارگیا ہوتا۔۔ تم نے تو بھی نہیں بتایا گر میں تمہاری کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اس دنیا کے ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ای کومیری اور تمہاری دوتی پہند نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف سے ہے کہ میں عیسائی ندہب کا پیروکار ہوں کر ماں تو سب کی اور نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف سے ہے کہ میں عیسائی ندہب کا پیروکار ہوں کر ماں تو سب کی اور میں اور تمہاری ماں کو اپنی ماں جھتا ہوں، ان کا احر ام کرتا ہوں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔ وہ دن جلد آئے گا کہ تمہاری ماں بھے بیٹا کہد کر سے نے کا گلیس میں اور بتائے ہوگا۔ بھر گا کیونکہ ماں کا دوپ تو شفقت کا روپ ہوتا ہے۔ اس عظیم ستی کو بتائے کے لئے خالق دو جہاں نے ایک بہت بی بری صراحی کی ہوگی۔ اس میں لا زوال مجت کا عرق والا ہوگا۔ پھر اس عرق میں ایٹار کی خوشبوہ نیکی کے پھول، خوش اطلات کا ذائقہ، عبادت کا نور اور خلوس ہے کراں کی خوشدک ڈالی ہوگا۔ پھراے انسائی کا ذائقہ، عبادت کا نور اور خلوس بے کراں کی خوشدک ڈالی ہوگا، پھراے انسائی کی خوش اطلات کا ذائقہ، عبادت کا نور اور خلوس بے انسائی کی خوش اطلات کا ذائقہ، عبادت کا نور اور خلوس بے انسائی کی خوشدک ڈالی ہوگا، پھراے انسائی کی خوشدک ڈالی ہوگا، پھراے انسائی کی خوش کی کے کہولوں سے اس صراحی کو خوایا ہوگا، پھرا ہے انسائی

پکر میں و حال کر ونیا میں اتارا ہوگا تو بھلا میں ایسی عظیم ہتی کی محبت ہے کیوں محروم رہوں گا؟۔۔۔تم کو یہ جان کرخوشی ہوگی اور یہ خبر ماں بی کوبھی سنا دو کہ میں اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجوومسلمان ہوگیا ہوں کیونکہ مجھے تمباری دوئی اور ماں بی کی محبت ہے بڑھ کر بیاری ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بہت عرصہ قبل بی کر لیا تھا اور اسلام کے ارکان و فرائف ہے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس ایمان کی متم کہ مجھے ندہب اسلام پر ناز ہے، یہ فیمب دلوں کو مخر کرنے والا فد ہب ہے۔۔۔ میں جند بی والی تمبارے شہرلوٹ کرآ رہا ہوں۔ اب میں وہاں بی رہوں گا، تمبار ہے سگ ۔۔۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری دوئی کی راہ میں و بوار نہ بے گی۔۔۔ تمہارا را نیل۔

رائی کا خط پڑھ کرخوش ہے میری آنکھیں بجرآئیں، میری سونی زندگی میں جیسے بہارا گئی،
میں جواکیلا اور ادھورارہ گیا تھا، رائی کے خط نے میری بحیل کر دی۔۔ میں سیدھا ای پاس
پہنچا اور وہ خط پڑھنے کے لئے وے دیا۔ ای نے بڑے غور سے رائی کا خط بڑھا۔ خط پڑھ کر
ان کے چبرے پرخوشیوں کا میلد سالگ گیا، وہ انھیں اور وونفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد
مجدہ میں گر گئیں۔ وہ رائی کے مسلمان ہونے پراللہ کا شکر اوا کرنے لگیس اور پھر جھے مبارک باد

"دابی کا نام رائیل جھے پیند آیا ہے، تم سے ملی جلی ہے۔ آئ سے رائیل جھے تمہاری طرح عزیز ہے۔ میں تم میں اور اس میں کوئی فرق روانہیں رکھوں گی۔ میں نے تمہار ااور رائیل کا بہت ول وکھایا گر اب میں ماضی کی جرزیادتی کی تلائی کر دوں گی، آج میری ایک خوابش کی شخیل ہوگئ ہے۔۔۔ تم سوچے ہوئے کہ میں تمہارے عیسائی دوست سے کیوں نفرت کرتی تھیں گرتم نے جھ بھی اس کی وجنہیں پوچی ۔ اس کی وجہ میر سے علاوہ کم لوگوں کو معلوم ہے، حق کہ تمہارے باپ کوچی اس کی فرنہیں ہے۔ آج میں تمہیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔' کہ تمہارے باپ کوچی اس کی فرنہیں ہے۔ آج میں تمہیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔' کیمس میں جہ تھے۔ یا مین میری بہت ہی پیاری سبیلی تھی، ہم کلاس فیلو بھی تعمیں۔ ہر جگہ ہماری دوتی کے ج ہے تھے۔ یا مین فرجین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی تعمیں۔ ہر جگہ ہماری دوتی کے ج ہے تھے۔ یا مین فرجین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن میں گرفار ہو گئی۔ میں نے اے منع کیا، لا کہ سمجھایا گراس پر مجبت کا بھوت سوار تھا کہ اے جیکسن کے علاوہ گئی۔ میں نے اے منع کیا، لا کہ سمجھایا گراس پر مجبت کا بھوت سوار تھا کہ اے جیکسن کے علاوہ

اور کھ نظر نہ آتا تھا۔۔۔کاش! جیکس، یا بمین کی خاطر مسلمان ہو گیا ہوتا مگر ایسا نہ ہوا۔

یا بمین، جیکسن کی محبت میں آئی دورنکل گئی کہ وہ اس کی ہم نہ بب بن کراس کی بیوی بن گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال بھر اس نے ملک چھوڑ دیا ورجیکسن کے ساتھ امریکہ جلی گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ جھے اس روز سے نہ سرف یا بمین بلکہ ہر میسائی سے نفر تہ ہوگئی۔ یا بمین کا باب اس کے غم کو بینے سے لگا کر مرگیا اور ماں پاگل ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہار سے اس دوست رابنسن سے نفر ت کرتی تھی، میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی میسائی کو اسلام کے دائر و میں دائل کروں تو جب بی مجھے جین آئے گا اور آج میری اس خواہش کی ہمیل ہوگئی ہو، او پر والے نے میری یہ خواہش ہوئی ہوئی وہ اور والے نے میری یہ خواہش بوری کر دی ہے۔ رابنسن کے مسلمان ہونے سے میرے اندرگی ہوئی وہ آگ سرد پڑگئی ہوئی وہ آگ سرد پڑگئی ہوئی وہ آگ سرد پڑگئی ہوئی وہ اگل تھی۔'

#### 公公

رائیل آیا تو ای نے سکی ماں کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا،
اے پھر ہے ای ادارہ میں ملازمت مل گئے۔ اس نے اپنا آبائی مکان فروخت کر ڈالا اور
ہمارے بزد کی محلّہ میں مکان خرید لیا۔ اب وہ آگڑ ہمارے گھر آجا تا۔ امی اس کی ہم ضرورت کا
خیال رکھنے لگیس۔ پھر ای نے بی اس کے لئے اڑکی پسندگی۔ رائیل کی بارات ہمارے گھر سے
عی روانہ ہوئی اور دہمن لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ امی نے اور میں نے جی بھر کر رائیل کی
شادی پر خوثی منائی، میری بہنوں نے اپنے ارمان پورے کئے۔۔۔ پھھ عرصہ بعد میری بھی
شادی ہوگئی۔ رائیل اور شازیہ بھا بھی نے میری شادی پر اپنے ارمان پورے کئے اور جی بھر کر
دولت ان کی، خوشیاں منائیں۔ اب ہر طرف سکھ بی سکھ اور خوشیاں بھی خوشیاں تھیں۔ ہماری
دولت ان کی، خوشیاں منائیں۔ اب ہر طرف سکھ بی سکھ اور خوشیاں بھی خوشیاں تھیں۔ ہماری

یوں ہی سات سال کاعرصہ بیت گیا۔

ہم بچوں والے ہو گئے ای اور ابا ، دونوں ہی زندگی ہے ناتا توڑ گئے ۔مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ گئیں گر ہماری دوئی ہی فرق نہ آیا۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کو ای طرح ملتے عمر ایک دوسرے کو ای طرح ملتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد با نئتے تھے۔ اب کوئی فلم ، کوئی دکھ اور پچھتاوہ نہ تھا۔ زندگی پر سکون گزرری تھی کہ اچا تک زندگی کے پرسکون تالاب میں ایک پھر آن پڑا اور زندگی کا نظام

جواب ع<sup>ض</sup> 123

درہم برہم ہوگیا۔

رائیل بیار ہو گیا، پیٹ درد کی وہ تکلیف جوات کالج کے زمانہ میں ہوتی تھی وہ دوبارہ شروع ہوگئے۔ پہلے تو اسکے پیٹ میں ملکا در دشروع ہوا جس کی طرف اس نے خاص توجہ نہ دی، پید درد کی گولیاں کیسٹ سے لے کر کھا لیں۔ مجھے علم ہوا تو میں اے سول سبتال لے گیا جہاں اس کے کئی نمیٹ لئے گئے مگر مرض کی تشخیص نہ ہوئی کیونکہ تمام نمیٹ ناریل تھے مگر اس کے باوجود درد کی شدت میں کی نہیں آرہی تھی۔ کسی نے ایک پرائیوٹ سپتال کے بارے میں بتایا کہ وہاں کا ڈاکٹر نہایت ہی قابل ہے، اس کے ہاتھوں میں قدرت نے شفادے رکھی ہے۔ میں رائیل کو وہاں نے گیا۔ وقتی طور اس کے علاج سے آرام آگیا، چند بعد دوبارہ تکلیف شروع ہوگئی۔ پھر وہ سرکاری ہیتال میں داخل رہا تھر وہاں بھی شفا نہ کی ۔ کسی لمحہ تو یوں لگتا کہ جیے رابیل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نارل اور تندرست ہے گر احیا یک جب اس کی اہر اٹھتی تو وہ نے حال ہو جاتا ، در دکی شدھے ہے وہ اس رو نے لگتا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں سے مایوس ہوکر ہم نے درباروں ، پیروں اور فقیرول کی طرف رخ کیا۔ درباروں اور مزاروں پر گئے، ہرطرح کی منتیں ما نمیں نگر سکھ اور چین را بیل ہے روٹھ گیا ۔اس کی تکلیف کی کسی کوسمجھ ہی نہ آ رہی تھی ۔ ہر ڈاکٹر، حکیم اور عامل نی بیاری بتا تا۔ کوئی تبخیر کہنا، کوئی معدے کا السر، کوئی کینسراور کوئی گیس بتاتا۔ ہر کوئی دعوے سے علاج شروع کرتا مگر ناکام رہتا۔ رابیل نے جو بچھ سروی کے دوران بچایا تھا وہ اس کے علاج برخرج ہونے لگا۔ دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا جار ہا تھا۔ ادھر جمع شدہ یونجی بھی ختم ہوگئ تو اسکی بیوی نے ملازمت کرلی۔ میں بھی حسب تو نیق اس کی مدد کررہا تھا۔ میں ہردن اس کی صحت یابی کے لئے دعا گوتھا۔ میں نے رائیل کی خاطر اینا سکھ اور چین قربان کر ڈالا، دفتر سے چھٹی کے بعد میرا زیادہ دفت رائیل کے ساتھ ہی گزرتا۔ جو کوئی کی نے حکیم یا ڈاکٹر کا بتاتا تھا، میں اے کے باس لے جاتا مگراس کی برقتمتی کی کوئی دوابھی کارگر ٹابت نہ ہور ہی تھی۔لگآ تھا، رابیل دنوں کا مہمان ہے۔دن بدن اس کی بھوک خبم ہوتی گئ، کھانا بھی برائے نام ہی رہ گیا۔ وہ کوئی چیز کھاہی نہ سکتا تھا، کوئی چیز کھا تا تو اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا، اس تے ہوتی اور کھایا پیا سب کچھ باہر نکلا آتا۔ راہل کی بیوی بھی دن رات اس کی خدمت کرتی اور مجمی اف ندکرتی ۔ رائیل کے گھر میں اداسیوں، پریشانیوں نے ڈیرے وال لئے۔ رائیل کی صورت دیکھ کر وحشت ہی ہونے لگتی۔ اس کے بچوں کی حالت بھی نہ دیکھی جاتی ، یوں لگتا کہ جیے وہ باب کے ہوتے ہوئے بھی پہتم ہو گئے ہوں، جھے ان برتر س آتا، بیں ان کو اپنے گھر لے آتا تو وہ میرے بچوں کے ساتھ ٹل کر کھیلتے اور یوں ان کے مرجعائے ہوئے چروں پر خوشیاں لوٹ آتیں۔ دوتی نے جھے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔۔۔رائیل اس بیاری اور زندگی ہے اس قدر متک آگیا تھا کہ بھی بھی وہ موت کی دعا میں مائیل لگتا۔ میں ایسے کوں میں اے دلاسہ ویتا، اس کی ڈھارس بندھا تا کہ اوپر والا اس کو ضرور صحت یا برکرے گا تھا، بھی کی امنگ ختم ہوگئی تھی۔ وہ خاموش خاموش سار ہے لگا تھا، بھیا چرہ دکھ کر یوں لگتا تھا جھے کوک جدا کردی گئی ہو۔

#### 公公

اس روز میں نزد کی شہر کے ایک تکیم سے را بیل کی دوا لے کرآیا تھا۔ میں نے لوگوں سے
اس کی بہت مشہور تی تھی۔ اس نے دوا دیتے وقت دعوی کیا تھا کہ اس سے را بیل کی معدہ کی
تکلیف ختم ہو جائے گی اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ میں اس کے گھر داخل ہوا تو ہے چلا کہ
بھا بھی بازار گئی ہیں، گھر میں را بیل اور نیچے تھے۔ میں جب را بیل کے کمرہ میں داخل ہوا تو وہ
کہنے لگا۔

وولاد وروازه بندكركاندرك كندى لكادو\_\_،

" كيول ---؟" بافتيار منه عالكا-

"من نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔۔۔"

وہ کراہتے ہوئے ہے کسی سے بولا۔۔۔ میں نے کنڈی لگا دی۔اس کے قریب بیٹھ گیا اور ، حساب معمول اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔

"بتاؤ، رابيل! كون ى ضرورى بات كرنى عم في ---"

" کیل اجھے تمہاری دوی پر فخر ہے، اور رہے گا۔ بیس جانتا ہوں کہ تم میری کوئی بھی خواہش ردنہ کرد گے۔ آج اس دوی کے ناتے بیس تم ہے کچھ ما تک رہا ہوں۔ وعدہ کرد کہ جو کچھ میں مانگوں گا، لاکر دو گے۔۔۔''

led From Web

" تم جان ما تكو، را نيل! ميں اف نه كروں گا۔"

میں نے دعوی سے کہا۔۔۔رائیل نے اپنا ہاتھ چھڑایا ادر پھر دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑتے ہوئے بولا۔

" تھیل! میں اس زندگی ہے تھ آگیا ہوں۔ میں نہ زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں ہوں اور نہ مردوں میں میں موت کی دعا کیں ما تک کر تھک گیا ہوں۔ تم ۔۔۔ تم کہیں ہے جھے زہر الا دو، میں اس زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔''

میری آنگھیں بحرآ کیں۔ میں نے رائیل کے دونوں ہاتھ تھام کران اپ ہونٹ رکھ دیے۔
" یہ کس امتحا ان میں تم مجھے ڈال رہے ہو دوست۔۔۔؟" میں نے بھیگی آواز میں کہا۔
"کیوں دوتی کا نام بدنام کرنے گئے ہو۔۔ نہیں، رائی! میں ایسانہ کردل گا۔"
"دختہیں اپنی دوتی کی قشم ، تھیل!" وہ میری طرف حسرت بحری نگا ہوں میں و کھھے
ہوئے بولا۔

"" بیں، دوست! میں ایساظلم نہ کرسکوں گا۔" میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔" تم مجھے اس طرح مت آزماؤ کہ ساری زندگی میں اپنے آپ سے شرمندہ رہول۔۔۔ ویسے بھی مایوی کفر ہوتی ہے، حوصلہ رکھو۔۔۔"

"اس سے بہتر ہے کہ آج سے دوئی ختم کر ڈالو۔۔۔ "رائیل کے الفاظ برچھیوں کے مانند میرے سینے میں اتر مجئے ۔وہ اتنا بے درد بن جائے گا، میں نے بھی سوچا بھی شہ تھا۔

"" بنین، رائیل! ین دوی ختم نبین کردن گا، بین اس آز مائش مین بھی بورا اترون گائیکن تمبارے بعد جوزندگی میں گزاروں وہ زندگی نبین، جہنم کی آگ ہوگی جس میں مرتے دم تک جبار یہ دون گا۔۔۔تہاری بے کسی دیکھ کر میں یہ ظالمانہ قدم اٹھا رہا ہوں، تم نے جھے بجیب امتخان میں ڈال دیا ہے۔۔۔'

رائیل کے آنبوؤں اور بے کسی نے جھے مجبور کر ڈالا کہ میں اس کی خواہش کی تکمیل کرڈالوں۔۔۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ تو رات میں نے جا عمتے ہوئے گزار دی۔ میں فیصلہ کی صلیب پراٹکا رہا ، منبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں دوتی کا بندھن ٹوٹے نہ دوں گا۔ میں نے دفتر سے چھٹی کر لی اور اپنے ایک جانے والے کی دوکان پر چلا گیا۔ وہ دیسی دوا کمیں فروخت

بھی کرتا تھا گراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ ہیں نے پھراہے رائیل کی موجودہ حالت تغییل سے بتائی کہ دہ زندگی اور موت کی کھٹکش ہیں مبتلا ہے، ہیں ای کے کہنے پراس کے لئے کوئی زہر لینے آیا ہوں جواس کی موت آسان کر دے۔ تھوڑی بی پس د بیش کے بعد اس نے معقول رقم لے کرایک ایباز ہر دیا جس میں نیلے تھو تھے کی آمیزش تھی۔ اس نے بہی بتایا کہ اس کی دو خوراکیس کھانے سے دو دن کے اندراندر رائیل زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔

#### 公公

رائیل میرای منتظر تھا۔ جب میں نے اسے بتلیا کہ میں اس کے لئے زہر لے آیا ہوں تو اس کے چہرے پراطمینان کی لبر دوڑ گئی۔ میں نے وہ پڑیا اس کے حوالے کی، استعال کا طریقہ بتایا، اس کے حہاتھ ہی میں رو نے لگا۔ میں نے رائیل کے پاؤں پکڑ لئے اور اس سے معافی مائلما رہا۔ میں نے رائیل سے الودائی ملاقات کی اور ابنا سب پچھاٹا کر اس کے گھر سے اکلا مائلما رہا ہے ہوں اپنے آپ سے تاوم تھا کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا ہے، میں اپنے ہی دوست کی زندگی ختم کرنے کا ذمہ دار بن گیا تھا۔

تمام رات میں نے سکتے تر ہے گزار دی ، اگلا دن بھی یہ منحوں خبر سنے کے انظار میں گزر کی کہ رائیل فوت ہو گیا ہے۔۔۔ وہ رات اور دن میری نظی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات بن کر گزردی تھی کوئلہ کی موت نیقی تھی ، مجاری بن کر گزردی تھی کوئلہ کی موت کی خبر کے کہنے کے مطابق آج کی رات رائیل کی موت نیقی تھی ، مجبح کا سورج رائیل کی موت کی خبر کے ساتھ طلوع ہونا تھا۔ وہ رات ساٹوں سے لبرین ، سوگوار ، شر مسار رات گزرتی جاری تھی۔ میری رندگی کے افق پر بدنھیبی کا سورج طلوع ہونے والاتھا جس کی ایک ایک کرن نے میرے زخی وجود پر شعطے بن کر برسا تھا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جسے کی نے میرے اردگرد د کہتے ہوئے انگار ڈال دیے ہوں۔ میرے اندر احساس ندامت اور پچھتاہ ہے کی آگ مجر ک ربی تھی جس میں اور جو دیری طرح جھلنے لگا تھا، دکھاور دردکی ملی جلی کیفیت نے میرے کرب میں اور بھی اضافہ کر ڈالا تھا۔۔۔ میری یوی اور نیچ جاگ کیے ، ناشتہ کرنے کے بعد سکول اور کل چلے گئے مگر میں ابھی کے بستر پر پڑا تھا۔ میری یوی نے ناشتہ کرنے کو کہا گر میں نے دفتر سے چھٹی لے بی ہورے کا شرتہ کرنے کو کہا گر میں نے دفتر سے چھٹی لے بی ہے ، دیر سے ناشتہ کرن کو کہا گر میں نے دفتر سے چھٹی لے بی ہے ، دیر سے ناشتہ کروں گا۔وہ ہار

بارمیری پریشانی اور دفتر سے چھٹی کرنے کی وجہ پوچھنے گئی مگر میں اسے مختلف حیلوں بہانوں سے ٹال رہا تھا۔ میں نے اسے بھی نہ بتایا تھا کہ میں دوئتی کے ستون میں شکاف ڈال آیا ہوں۔ استے میں درواز سے کی تھنٹی بجی جس کی آواز گولی کی مانند میرے سینے میں اتر گئی۔ میری بوی نے جاکر دروازہ کھولا، چند لمحوں بعد وہ لوئی اور بولی۔

"رائل بھائی کا بیٹا جواد آیا ہے۔۔۔"

میرادل تیزی سے دھر کنے لگا کہ ابھی جواد، رائیل کی موت کی خبر سائے گا۔ وہ بھی بتانے کے لئے آیا ہوگا۔ بجھے اپنے جسم سے جان تکلتی ہوئی محسوس ہونے تکی، یوں لگ رہا تھا کہ رائیل کی موت کی خبر من کر میں بھی زندہ نہ رہوں گا، میری روح بھی اس کی ہم سنر ہو جائے گی اور بھی دوتی کی معراج ہوگی۔ استے میں جواد میرے کر سے میں آگیا۔

"آؤ، مِنْ مَنْ مَنْ مِت تو بِ نا ۔ ۔ ؟ "من فرزتے ہونؤں سے ہوچھا۔
" جی انگل! خریت ہے۔ ۔ ۔ ابو نے آپ کو بلوایا ہے۔"
" کیسے ہیں تمہار ابو ۔ ۔ ۔؟" میں نے بے تابی سے بوجھا۔

" پہلے سے کافی ٹھک ہیں۔۔۔" وہ لبوں پرمسکراہٹ جائے ہوئے بتانے لگا۔" کل رات انہوں نے کھانا جی مجر کر کھایا تھا، نہ ہی درد ہوااور نہ ہی تے ہوئی۔ آج صبح بھی انہوں ۔ نے سیر ہوکر ناشتہ کیا ہے۔"

جواب عرض 128

" بیکیام عجزہ ہوگیا، میرے دوست ۔۔۔؟" میں نے را بیل سے علیحدہ ہوکر ہو چھا۔
تہباری محبت اور خلوص سے کھلایا ہوا زہر تریاق بن گیا۔ بیتمہاری محبت اور دوتی کا معجزہ ہی نہیں بلکہ اس ند ہب کا بھی معجزہ ہے جو دلوں کو مخرکرتا ہے، جو آگ میں پھول کھلاتا ہے ۔۔۔
میں نے اسلام صرف ایک بستی یعنی تمہارے لئے قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس مالک حقیق کے لئے اسلام صرف ایک بستی یعنی تمہارے نے جھے زندگی دی ہے۔"

رائیل کے لیجے میں زمانے ہر کی خوشیاں سمٹ آئی تھیں۔ میں بھی قدرت کے اس کرشہ پر جیران تھا، اور خوشی بھی کہ پروردگار نے میری اور رائیل کی دوئی کا ہم مر رکھالیا ہے۔ میں اپنی بار کاشکر گزارتھا، میر ہے اندر بھی خوشیوں کی برسات ہونے گی۔ میں جو ندامت اور بچھاوؤں کی آگ میں جل رہا تھا، خزاؤں میں گھر گیا تھا، اب کیک گخت پھولوں سے مہمئة ہوئے چمن میں آگیا۔ سارے موسم دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ول خوش ہے تو جون جوال کی ہوئے جمن میں آگیا۔ سارے موسم دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ول خوش ہے تو جون جوال کی کورگ و پ میں شھندک کا احساس بن جاتی ہے ورند ساون کی بوندیں بھی دل و جان کوجلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ میرا دیا ہوا زہر رائیل کے لئے تریاق بن گیا، اس کی معدہ کی تکلیف ختم ہوگی۔ گزرتے وٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی بہتر ہونے گئی۔ دو ماہ کے بعد وہ کمل طور پرصحت یاب ہوگیا۔ اس نے پھر سے ملازمت کر لی ، خوشیاں اور مسکر ابنیں پھر سے کمل طور پرصحت یاب ہوگیا۔ اس نے پھر سے ملازمت کر لی ، خوشیاں اور مسکر ابنیں پھر سے کوٹ آئیں۔۔۔ میں دوئی کے امتحان میں سرخرہ ہوگیا۔

公公

برسول بیت گئے ہیں۔ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہماری اواد شادی شدہ اور بجول والی ہوگئی ہے گر ہماری دوئی اب بھی برقرار ہے۔ ہم جب تک ایک دوسرے ہون میں ایک بارس نہ لیس ہمیں چین نہیں آ تا۔۔۔ صبح اب بھی ہوتی ہے، جا نداب بھی نکتا ہے شفق اب بھی پھوٹی ہے، جا نداب بھی نکتا ہے شفق اب بھی پھوٹی ہے ، ستارے اب بھی شماتے ہیں، آبٹاروں کی آواز اب بھی کانوں میں رس گھولتی ہے، کوئل اب بھی کوئی ہے اور بالکل اس طرح ہماری دوئی بھی جوں کی توں ہے اور مرتے دم تک رہے گئی ۔ . . . .

# امتخان ہےزندگی

\_ تحرير محرة صف د كلى شجاع آباد \_ 7838653

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ آپ کی دکھی نگری میں آج بھرایک سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں پیسٹوری حقیقت پرجنی ہے امید ہے کہ آب اے جلد شائع کر کے شکرید کا موقع ویں گئے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہے زندگی ۔رکھا ہے بدایک ایسے انسان کی سنوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکا ہے کا مران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جمد از جلد جواب عرض کے صفحات کی زینت ہے قار تھین دعا کریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ

قارئین کویڈ ہانی بہت بیندا ئے گی۔ ادارہ جواب عرض کی یا کی کوید نظر دیکتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكيسي كى ول شنني نه مواور مطابقت محض اتفاقيه موكى جس كا اداره يارائشر ذمه دارنبين موگا۔اس کہاٹی میں کیا بھے ہا ہوا کے اور صنے کے بعد ہی یہ صلے گا۔

> چیز کوجھل کر رکھ ویا تھا بارٹی کے لیے بار بار اتو۔اسلام عیکم۔ د عا نمي ما نگي جار بي تحيين مُكر كو ئي د عا كارگر ثابت نه

> > بجیلے دو ماہ ہے سورج اپنا قبر برسار ہاتھا ہر ز بان پرکس بهی د عاتھی که جلداز جلد بارش ہواور کری کا زورٹوٹ جائے میں بذات خود برف کا کام کرتا ہوں میرا برف کا کام بھی اپنے عروج پر بلندیوں کو چھور ما تھا۔ ایک تو گرمی اینے زوروں یر تھی اوپر سے بخل تھی کہ آئے کا نام بی نہیں لے ری تھی جس کی دجہ ہے برف کی شائ بھی تھی بل ہوتی تو برف بنتی نا میرا تو روز اند کا معمول تفاصیح مویرے چار یجے اٹھ کر نیند کو خیر آباد کہتا وضو کرتا اور نماز اوا کر کے اپنی گاڑی لیے کرنگل جاتا میری واپسی چھ بے کے قریب ہوتی تھی اس دن بھی صبح سے سورج نے آگ برسانا شروع کر دی میں

مئی مئی کی شعلہ برساتی ہوئی گری اینے ۔ برف کی سلائی کر کے واپس لونا میرے مو بائل کی عرون تھی ای شعلے برساتی گرمی نے ہے۔ ییون بجی میں نے فورامو بائل نکال کر کال انتیذ کی

جی آ ہے آ صف دھی یات کرر ہے میں و ولار کا بولا جس کی آواز سے بیتہ چکنا تھا کہ وہ اٹھارہ یا انیس سال کے قریب ہوگا۔

جي ميں آصف و کھي بات آرر باہوں۔ میں نے بڑے پیارے جواب دیا بھائی میں نے اپنی ایک سٹوری لکھوال ہے جو کہ جواب عرض میں دینا جا ہتا ہوں اس لڑ کے نے جواب دیا، ملے ایناتعارف تو کرواؤ میں بولا۔

بی میرانام کامران سے اور میں اوکاڑو کا ر ہائش ہوں ۔ کا مران بھائی میں آپ کی سٹوری ضرور جواب عرض میں شائع کرواؤں گالیکن ابھی میں تھوڑا سابزی ہوں آپ شام کو آٹھ بجے کال كريا ميں آپ كى سٹورى تكھوں گا اور جواب عرض میں جھیج دوں گا جوجلد ہی جواب عرض کے صفحات

جواب عرض 130

امتحان ہےزندگی

جۇرى 2015



جواب عرض 131

کی زینت ہے گی اس کے بعد ہمارا رابطہ كث كما

میں اینے معمول زندگی میں مصروف ہو گیا۔ شام کوکا لے بادل جھا گئے ہر چبرہ خوشی ہے کھل گیا آج کافی دنوں بعد ابر رحت برنے والی تھی پہلے تو بہت زور وشور کی آندھی آئی پھر رحمت بری کداس نے ہرطرف جل تھل کر دی موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا میں نے اپنی بائیک نکالی اور موسم کو انجوائے کرنے با ہرنگل میں ایک ہول میں

کا مران کی کال آ گئی میں نے کا مران کا نام دیکھا تو چونک سائلیا کیونکه میں تو بھول ہی گیا تھا کہ كامران بھائى كى كال آئى ہے میں نے كال انبیند ك تو كامران بهائي مجھ سے نارائ بونے للے۔ دھی بھائی آ ہے کو اتن دیر سے کال کر رہا ہوں آپ تو کال انینڈ ہی تہیں کر رہے ۔۔۔ كامران نے گلہ نیا۔

بھائی وو دراصل میں کھانا کھا ریا تھا جس کی وجہ سے دیرے کال انٹینڈ کی او ہو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آب نے این سنوری سانی ہے میں شرمندہ ساہونے لگا۔

جی بھائی آپ میری سنوری سنیں اور انصاف خود کرنا ہے تصور کس کا ہے۔ قاریمین کا مران بھائی نے اپنی گوش گزار کی

جو کہ آپ کی فدمت میں حاضر فدمت ہے۔

میرا نام کامران ہے میں اوکاڑہ کاربائی موں میں نے جس گھر میں آ تکھ کھولی اس گھر میں نسی چیز کی کی ندکھی ابوسر کاری ملازم تھے ای گھر کی د کیچہ بھال کرتی تھی ہم چیم بہن بھائی تھے جیار بھائی اور میں ان سب ہے ہو اتھا۔

جب میں نے ہوش سنجالا تو مجھے گھر کے قریب ایک سکول میں داخل کر دیا گیا میں پڑھائی

میں بہت ہوشیار تھا سب اسا تذہ میری قابلیت کی تعریف کرتے تھے وقت گزرتا گیا میں پرائمری کا امتحان بری خوش اسلولی سے پاس کیا میری پڑھائی میں محنتِ لکن اور جبتو سب کے سامنے تھی میرے بہن بھائی بھی ساتھ پڑھ رہے تھے میرے ابو کی ہمت تھی کہ وہ ایک شخواہ پر سارے گھر کا خرچہ چلارے تھے میں نے اپنے کا ہاتھ بنانا وابتا تھا اس لیے میں نے اپنی پڑھائی میں روز بروز ا ضافہ ہوتا رہا تھا سکول ہے واپسی پر میویش جلا ما تا شام کومیری واپسی ہوتی اور پھر کھانا کھا کر دات شك تك يرُ فت قا -

جب میں ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت میری زندگی میں ایک لڑکی نے قدم رکھ دیا اس لڑکی کا نام زارا تھا زارا اینے نام کی طرح بہت خوبصورت مھی اس نے بھی ساتویں کلاس میں داخله ليا تھا جس دن وہ سکول ميں داخل ہوئي میرے ول کے نہاں خانوں میں بھی اپنا بسرا کر لياس ميں ايك عجيب تن كشش تھى جو مجھے اس كى طرف متوجه کرر وتھی تو میں اے دیکھتا ہی رہتاز ارا ہر وقت خاموش رہتی تھی پہتنہیں کیا وجبھی مجھےاس كى خاموش اور) واي الحقي نبيس لئتي ميس جب بھي اس کوا دای اور پریشان دیکهتا تو مینشن میں مبتلا ہو جاتا میں جب بھی زارا کو پیار بھری نظروں سے دِ يَكُمَنَا وهِ أَيْنَ نَظُرِينَ جَهِكَا لَيْتَي مِيرِي أَن قَاتِلَ نظرول كالمطلب وه خوب جانتي تهي زارانا جتي تهي کہ میں اس کو بیار ہے کرتا ہوں اور بے انتہا کرتا ہوں کیکن و ہ خاموش رہی اس طرح ہماری خاموش محبت كاسلسله جلمار ما بية بي نه جلاكه ايك سال كا عرصہ بیت یا میری محبت میرے ول میں بی ربی میں اظہار نہ کر سلا ان ہی دنوں ہمار ہے پیپر شروع ہو گئے ساری کلاس بہت اچھے طریقے ہے محنت کر ر ہی تھی میری پڑھائی میں پہلے والی پوزیشن نہیں

آج بھے ہات کر کے بھے ایک نی زندگی بخش دی تھی میری حالت کچھ عجیب تی تھی میں اس دن اتنا خوش تھا کہ کیا بتاؤں جتنے عرصے بعد میں زارا کواشے قریب ہے دیکھا تھا اس کے بعد میں خوشی خوش اپنے گھر آگیا۔ ہم سکول میں ایک دوسرے کودیکھتے رہتے لگن بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔

ایک ماہ اس طرح بی گزرگیا تھا بجھے نہ دن کو چین آتا اور نہ ہی رات کو نیند آتی تھی ہر وقت سوچوں میں خیالوں میں صرف اور صرف زاراتھی اور کوئی نام اچھا نہیں لگتا تھا زارا کے بنا ایک بل رہنا دشوار لگ رہا تھا بہت سوچا کہ محبت کا اظہار کیسے کروں آخر کار دل نے فیصلہ کردیا کہ لیٹرلکھ کر محبت کا اظہار کر دواب میں لیٹرلکھ تو لیتا لیکن لیٹر رواب میں لیٹرلکھ تو لیتا لیکن لیٹر رواب میں ایٹرلکھ تو لیتا لیکن ایٹر رواب میں ایٹرلکھ تو لیتا لیکن لیٹر رواب میں ایٹرلکھ تو لیتا لیکن لیٹر رواب میں ایٹرلکھ تو لیتا لیکن ایٹر رواب میں ایٹرلکھ تو لیتا لیکن ایٹرلکھ تو لیتا لیکن ایٹر رواب میں ایٹرلکھ تو لیتا لیکن ایٹرل میٹرلکھ تو لیکٹرل میں ایٹرلکھ تو لیکٹرل میٹرل میں ایٹرل میٹرل میٹرل میٹرل میٹرل میں ایٹرل میٹرل میٹرل

دل میں بہت سے وسوسے اور خیالات آرے تھے کہ اگر لیٹر زاراکوئٹی نہ سی طرح دے دوں کہیں وہ گھر والوں کو نہ بتا دے تو اسحے سالوں سے بی ہوئی عزت خاک میں ال جائے گ لیکن ول بے قرار کوقر ارنہیں آر ہا تھا آخر میں ہار گیا اور دل جیت گیا میں نے اپنا حال دل قلم کی نوک سے کاغذ پر اتارامیر نے پہلے لیٹر کی تحریر کچھ یوں تھی۔

جان ہے بیاری زارا امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں کی جب ہے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کو دیکھا ہے بس آپ کوسو چیا رہتا ہوں پیٹنیس کوئی عجیب ی کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف میں جا تام دوں شایدای کا نام محبت ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کا ما منز نہیں کریں گی اور محبت کا جواب محبت باتوں کا ما منز نہیں کریں گی اور محبت کا جواب محبت بیلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیٹر کسی بلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیٹر کسی بلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیٹر کسی

میں پر حائی میں بہت ہی کم ول اگما تھا ہروقت زادا کوسو چے رہنا انجا گھا ہیں اپنی فر مدداری سے پیچھے ہما جارہا تھا بڑا ہونے کے ناطے مجھ پر لازم تھا کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں کوئی الجھی ی جاب کر کے اپنے باپ کا سہارا بنوں آخر کب تک سارے گھر کا بوجھا تھا تے لیکن مجھے معلوم ندتھا کہ مارے گھر کا بوجھا اتھا تے لیکن مجھے معلوم ندتھا کہ میں عمر بھر تیمت نہیں چکا سکوں گا پیتہ تی نہ چلا کہ بیر ممل ہوئے رزائ ہے گیا سکوں گا پیتہ تی نہ چلا کہ بیر ممل ہوئے رزائ ہے گیا میں نے ہمیشے کی طرح بیر ممل ہوئے رزائ ہے گیا میں نے ہمیشے کی طرح الجھی بوزیشن کی تھی میرا خوشی کا ٹھیکا نہیں تھا زارا بیکی ایجھے نمبروں سے باس ہوئی تھی آج میں نے ابھی ایجھے نمبروں سے باس ہوئی تھی آج میں نے باس ہوئی تی ہوئی کی کے زارا سے ضرور بات کروں گا۔ اسے باس ہوئی تھی آج میں نے باس ہوئی تھی تھیں ہوئی کی میں بارک باددوں گا۔

جب ہمارے سکول کا فنکشن اختیام پذیر ہواتو عیث کے باہر جاکر کھڑ اہو گیا اورزارا کا انتظار کرنے لگا اوراس پری بیکر کا انتظار کرئے

تھوڑی در بعد زارا اپنی دوست نمرہ کے ساتھ دروازے ہے باہرنگلی میں بہت تیزی ہے ان کے سامنے آئے ان کے سامنے آئے ان کے سامنے آئے سامنے آئے ہے زارا تھوڑ اسم کی کئی لیکن پھرخودکوسنجال لیا۔ زارا مبارک ہوآپ نے اشھے نمبر لے کر ساتویں میں انچی بوزیشن کی ہے۔۔ میں بڑے بیارے بولا۔ پیارے بولا۔

جی۔ جی۔ وہ آپ کوبھی مبارک ہوآپ نے بھی بوری کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہےزارا کی آواز میں کیکیا ہٹ صاف نظر آر ہی تھی۔ نے مدیدار استفار کی تھی آخ کا نے دیدار

نمرہ سارا منظرد کھے رہی تھی آخر کارنمرہ بول پڑی کہ اب تم ددنوں نے ایک دوسرے کو مبار کباد دے دی ہے آؤ زارا گھر چلیں نمرہ نے زارا کا ہاتھ پکڑ ااور وہاں سے چل دی۔

میں ان دونو ل کو جاتا ہوا و کھتا رہاز ارا نے

جواب عرض 133

امتحان ہےزندگی

جۇرى2015

محلّه و علمے گا۔

میں اداس اداس گھر آگیا گھانا کھایا کتابیں اٹھا میں اور حصت پر جلا گیا زارا میرے ذبن پر برجمان تھی آج پڑنھنے کو دل نہیں کر تہا تھا آئے والے وقت کے بارے میں منصوبہ تیار کرنے لگا میں اپنی ہی سو جول میں تم تھا کہ کا لے بادلوں نے بورے شہر کو اپن لیٹ میں لے لیا تھا تھوڑ کی در بعد بارش شروع ہوگئی میں نے کتابیں اٹھا کمی اور برآ مدے میں آگیا آج مجھ بھی اچھانہیں لگ رہا تھا حالا نکہ موسم بہت خوشگوار تھا وہ کہتے ہیں نہ کہ جب ول كا موسم احجها نه ببوتو مجهه بهي احجها نبيس لگتا سارے محلے والے شور وغل کر کے آئے والے موسم کو ویلکم کہدر ہے تھے۔

کیکن اُنجوائے کرنے کو دل نہیں کر تھا تھا بارش نے سارے محلے کوجل کھل کر دیا تھا بچے یا ٹی میں کھیل رہے تھے بڑے بارش میں نہا رکر تھا پر سب نمرہ نے و کیولیا تھا میں ڈر سائریا تھا کے انجوائے کر رہے تھے اور ایک میں تھا کہ اکیلا رہتا اور اداس الیمی سوچول میں کم تھا کہ امی کی آ واز ہے چونک گیا جو مجھے بلار ہی تھیں۔

میں نے کتابیں اٹھا نمیں اور ینچے آگیا ماں نے کھانے کا کہالیکن میں نے کہا بھوک سیس ہے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا زارا کوسو یتے سوچتے مجھے نینرے اپنی آغوش میں لے لیا محکے دین میں سکول پہنچا تو زاراا ورنمرہ پہلے ہے ہی موجود تھیں میں بھی اینے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گیا اور كتاب كھول كريڑھنے لگا زارا ورنمرہ آبس ميں تکسر پھسر کر رہی تھیں سکول ہے جھٹی ہوئی تو نمرہ نے مجھے ایک لیٹر دیا اور چکی حمی نے لیٹراپی جيب مين ڈالا اور گھر آگيا ڪھانا ڪھايا اور انيخ كرے من آئيادل خوشي سے سرشار ہوا جاتا تھا ایک انجانی ہے خوشی تھی میں نے کیٹر کھولا جس کی تحرير بكھ يول مى -

کومت دکھا نا اور نہ ہی ہماری محبت کا نسی کو پیة نہیں چلنا چاہے ورنہ بہت بدنا ی ہوگی دعا کرتا ہوں کہ آپ میشه بنتی مسکراتی رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پھولوں کی طرح خوشبو بکھیرتی رہیں آپ کے جواب کابری بے چینی سے انظار رے گا۔

امیدے آپ محبت کا جواب محبت ہے ہی وو عی آپ کے جواب کا منتظر کا مران ۔ کے ۔ زیمہ۔ میں نے لیٹر لکھنے کے بعد تہد کر کے جیب میں ڈال لیااور ساری رات زارا کی یاووں میں گزار دی صبح سکول کی تیاری کی اور سکول روانہ ہو عمیا خوشی خوشی سکول پہنچا اور زارا کا انتظار کرنے لگا مجھے دیر بعد زارا اپنی کزن اور دوست نمرہ کے دال سکول میں داخل ہو گی اس کا کھلٹا اورمسکرا تا ہوا چېره د کچه کرول کو کچه را حت نصيب ہو گی۔

جب وہ میرے پاس سے کر رنے لکی میں نے بڑی صفائی کے لیٹراس کے بیک میں ڈال دیا، اب کیا ہو گا میں ڈرا ڈرااینے کمرے میں چلا گیا مطلب کلاس روم میں آگیا اور اینے ڈیسک پر کر بیک رکھا اور بیٹھ گیا پریشانی میرے چہرے سے چھلک رہی تھی اتنی ور بیس زارا بھی کلاس میں داخل ہوئی میں کتاب نکال کر نظریں اس پر جما

زارانے اینے کتابیں نکالیں تولیٹرز مین پر حُرِّ گیا زارا نے لیٹراٹھایا اور کتاب میں چھیا لیا ميري طرف ويكهاليكن مي توكتاب يوصف مين مشغول تھا تو زارا بھی پڑھائی میں مشغول ہوگئی سکول کی چھٹی ہوئی زارا نے مجھے کھا جانے والی نظردں ہے دیکھا۔اوراینے گھر چکی گئی میں زارا کی نظروں کو پیجان چکا تھا زارا غصے میں تھی دل میں ایک وہم جاگ اٹھا تھا ہ زارا اب گھر جا کر ا ہے بھائی کو بتائے گی گھر تو ہنگامہ ہوگا اور پورا

جواب عرض 134

امتحان ہے زندگی

جان سے بیارے کامران آداب عرض امید ہے کہ آپ نھیک ہوں گے آپ کالیٹر طاپڑھ کر بہت خوشی ہوئی میں بھی آپ سے بیار کرتی ہوں اور آپ کا ماتھ دینے کے لیے تیار ہوں بچھے ایک بات کا ڈرلگار ہتا ہے کہ میرے گھر دالے بہت خت بین میر سے بھائی بہت خت مزاج بین وہ ان بیار محبت کی باتوں کو برا بچھتے ہیں آپ کی فیل اور ہماری فیملی میں زمین آسان کی فرق ہا امید اور ہماری فیملی میں زمین آسان کی فرق ہا امید ہے آپ میری یا توں کو بچھ گئے ہوں گے میں آپ ہے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ ویوڑ وں گی ۔

اب اجازت وی آپ کی زارا۔ میں نے لینر پڑاتو جھو منے نگا مجھے کی چزک پر واہ نہیں تھی مجھے آج و نیا بہت ہی خوبھورت گی تھی خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے نگا آج موسم دل کے موسم کی طرح انگڑ ایاں لے ربا تھا میں جن راہوں پر چل نکلا تھا وہ راستہ پر خارتھا لیکن میں سب با تیں جانتے ہوئے بھی انجان تھا ب ایک جیون تھا اک دیوائی تھی اور وہ تھی میری

اب تولینر کا سلسلہ چل نگلا تھا اب تو ہماری روز انہ ملاقات ہونے کیس نمرہ ہمارا بھر پورساتھ دے رہی تھی ہماری محبت کا سلسلہ چل نگلا تھا۔ اب مجھے آنے والے وقت کا ڈرنہیں تھا زا

اب جھے آئے والے دفت کا ڈر ہیں تھا زا ک محبت نے مجھے جینے کا دھنگ سکھا دیا تھا۔

ن جب سے بیے باد سب سے اور اللہ اس بی ونوں ابوائی ڈیوٹی پر سے واپس آرہے ہے کہ ان کا ایکمیڈنٹ ہو گیا اور ان کی دونوں ٹائلوں میں فیکچر آگیا تھا سارا بدن زخموں سے چور تھا ابو کو ہیتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ آ ب کے ابواب ساری عمر چل نہیں پائیس گے میری آٹھوں سے آنسورواں ہو گئے تھے ابو گھر کے واحد تھیل تھے ہماری تو جیسے زندگی ویران ابو کا

علاج مسلسل چلنا ربا ساری جمع پوجی ختم ہوتی جا ربی تھی میں نے کھر کے حالات کو و کھے کر اپنی يرُ ها لَي كو خير آباد كهدديا مجمع بيكم مجهة تبيل آرجي هي کہ کیا کیا جائے آخر کا را یک دوست نے مشور ہ دیا کہ کامران بھائی موبائل کا کام سکھ لوجید اپنے یاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تمہارے ابوتو اب کام محرنے ہے رہے اب مہیں سارے گھر کا نظام چلانا ہے میں نے اینے دوست کے مشورے کا خیر مقدم کیا اورمو بائل کا کام شکھنے لگا گھر کے حالات ون بدن خراب ہوتے جارے تھے زخم جو تھے وہ تھیک ہونے کا نام ہیں لے رہے تھے گھر میں ای نے جو بھیر بکریاں بال رکھی تھی وہ ساری کی ساری یک جیکی تھی علاج جاری تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آب کے ابوکوشوگر ہے جوا ہے آخری مراحل میں واخل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے زخم ٹھیک تبیس ہو رے جوں جوں دوا کرتے جارے تھے زخم بڑھتے

ایک شام جب میں گھرلوٹا تو سب ختم ہو چکا تھامیرے ابوہمیں روتا حجوز کراس دنیا فالی ہے

جواب عرض 135

امتحان ہےزندگی

وتت ہی رش لگار ہتا تھا۔

اب تو گھر کے حالات کچھسٹیطنے لگے تھے میں ہے استاد کا قرض بھی آ ہستہ آ ہستہ ا تاردیا تھا میراشا گرعباس جانتا تھا کہ میں زارا ہے پیار کرتا ہوں ایک دن نمرہ نے مجھے آ کر بتایا کہ زارا کی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ جلد ہی عدنان کی ہو جائے گی اور عدنان اجھالڑ کانہیں ہے زارا کے سوتیلے بھائی اس کے جیتے جی دوزخ میں دھکیل

تمرہ جو باتیں کر کے گئی تھی ان باتوں نے میرے اندرطوفان کھڑ ا کر دیا تھالیکن میں مجبورتھا ا ب چهنبین کرسکتا تھا کرسکتا تھا تو اپنی نا کا محبت کا ماتم محر ایک زاراک بارات میری شاپ کے سامنے کے گزری جھے جنون ہوا تھالیکن مجھے عباس نے سمجمایا کہ کا مران اب کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہونا تھاوہ ہوگیا ہے تم صر کر وصبر کے سوا کچھ نہیں کر

د حول کی تھا ب پر عدنان کے دوست ناج رے تنے مجھے اب مجھے لگا جیے میری نا کا م محبت کا مذاق اڑا رہے ہول مجھ پر ہس رہے ہوں کہ کا مران تو بز دل ہے کمزور ہے ہم تیری محب کو چین کرلے جارہے ہیں اور تو کچھ نہیں کرسکتا اگر اس دن عمار میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کچھ کر گر رتا میں ہر بات بھول جاتا کہ میں اینے بہن بها مُول اور مال كار نياش واحد سهارا مول مال شام کومیری را ہیں دیکھتی ہیں جب گھر بھی دریے جاتا ہوں تو میرا انظار کرتی ہے میرا شاگرد مجھے ولا سہ دے کر چلا گیا آ خر کا رعد نان میری زارا کو بیا کراینے گھرلے گیا اور میں صرف رونے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا ہر وقت ا داس رہنے لگا عماس مجھے مسمجها تا كه كامران بهائي ابزندگي كي طرف لوث آ وُ ليكن ميري تو زندگي بي اجرُ چکي تقي زارا تو کوچ کر چکے تھے مال دھاڑیں مار مارکررور ہی تھی میں بھی ماں ہے گلے لگ کرروتار بالوگ ولا ہے دیتے رہے آخرکارابوکومنوں می کے تلے سلادیا گیا جارے گھر کی رویتے مانند برگئی تھیں ماں ہروقت اداس رہنے لگی تھی نہ ٹھیک طرح ہے کھانا کھاتی نہ راتوں کوسوتی بس ہروقت آنکھوں ہے آنسوجاری رہتے میری مال میرا ما تما چوشتی اور بچھے ہزاروں دعا کمی دیتی تو دل یے قر ارکوقر ارمل جاتا تھا۔

زاراکود کھے ہوئے کافی ماہ ہوگئے تھے زاراے میرارابط نہیں ہور ہاتھانہ ہی وہ مجھے کہی نظرآئی میں نے نمرہ سے پند کیاتواہے بتایاز اراکے بھائیوں نے اسکی برهائی ختم کروادی ہے اوراعلی شادی ہونے والی ہے میراید سنیا تھا کہ میرے ذہن میں دھا کے ہوئے لگے زندگی امتحان بس امتحان لے ربی تھی زارا مجھے شدت سے یادآ نے گلی۔

میری زندگی کی کتاب میں باب صرف

کهانی تو میری تھی پر وہ کلام تمہاراتھا میری زندگی کے افسانے میں لوگ تو بہت

پر مجھے جس کی حامت تھی وہ نام تمہارا تھا میں نے زارا سے ملنے کی بہت کوشش کی نہ ملنا تقانه وه ملی شایدوه میری قسمت مین همین همی کہتے ہیں جوڑئے آ عان پر بنتے جس نے بھی کہا بچ کہا میں موبائل کالممل کام سکھے چکا تھا اپنے محرکے ساتھ مارکیٹ میں دکان کھولی میرے استاد نے مجھے اوھار پر سامان دلوایا تاکہ میں ااسینے یا وُں پر کھڑا ہوجا وُں میں نے اپنی شاہ کا نام جيا موبائل سينزركها تها ماركيث مين بهت كم شاپ تھیں موبائل مکینک کی تو میری شاپ پر ہر

جورى2015

جواب عرض 136

امتحان ہےزندگی

میری زندگی تھی وفت بے لگام گھوڑ ہے کی طرح پر لگا کراڑ تار ہاتھا۔

زارا کی شادی کو ایک سال ہوگیا تھا ایک دن نمرہ میری شاپ بر آی میں نے زارا کے بارے میں ہو گئے گئے او نمرہ کی آگھول سے آنو جاری ہو گئے گئے گئی کامران بھائی زاراایے گھر میں خوش نہیں ہے عدنان اچھا لڑکا نہیں ہے زارا کے بھائی تو تھے ہی کیا مران سے بیار کرنے کے جمائیوں نے اسے آپ سے بیار کرنے کے جم میں سرا دی ہے سوتیلے بھائی تو تھے ہی کیا موتیلے بھائی تو تھے ہی کیا موتیلے بھائی ہو تی کامران سے بات مرد نرارہ قطار ررد نے گئی بھائی مائی میائی میائی میائی میائی میائی میائی میائی میائی اس پرتشد دکرتا ہے وہ جوا کھیلا ہے اس نے مردقت میں اس پرتشد دکرتا ہے وہ جوا کھیلا ہے اس نے زارا کا ساراز یور جو کے کی نظر کردیا ہے ہم دفت میں دھت گھر آتا ہے بات بات بات پر جھڑا کرتا ہے۔

میری آنگھوں ہے آنٹو جاری ہو گئے میں خود کوقصور وارتھہرار ہاتھا کاش میں زارا کو بالیتا تو اس کا بیدا اس کا بید حال نے ہوتا میں نے نمرہ سے زارا کا نمبرلیا اور نمرہ چلی گئی سارے نم میری ہی قسست میں دیکھے تھے اے نصیب اک بات تو بتا۔

کیا سب کو آز ما تا ہے یا میرے ساتھ ہی وشنی ہے۔ اگلے دن میں نے کال بیج لگا لیا اور زارا کا نمبر ملایا تو کال زارانے رسیوکی۔

ہیلو ایک مرجمائی ہوئی آ داز انجری میں فاموش رہا تھا جسے ایک مجرم نج کے سامنے سر جمائی ہوئی آ داز انجری میں جمائے کے سامنے سر جمائے کے خرا ہوتا ہے ۔ ہیلو زارا پھر بولی میری زبان پرتو جسے تالالگ گیا ہو جھے میں اتن ہمت نہی کہ میں زارا سے بات کرسکوں اتن دیر میں کال ذراب ہوگئی میں نے دوبارہ کال کی تو کیا زارا نے فورا کال اٹینڈ کر لی جسے وہ ویٹ کر رہی تھی ہیلو جی کون زارا کی آ داز انجری جسے اس کی آ داز میں ہزاروں تم جھے ہوں جی میں کا مران بار کر رہا

ہوں میں نے دل پہ پھر رکھ کر کہا میرا تان سنا تھا کہ زارا نے کال کاٹ دی شایدوہ مجھ ہے بات نہیں کرتا جا ہتی تھی۔

میں نے کی بار کال کی لیکن زارا نے رسیو نہیں کی آخر کار میں نے تیج کیاز ارابات کروپلیز کیکن زارانے کوئی ریلائے نہیں کیا تو میں پریشان ہو گیا تھوڑی دیر بعد مجھےزارا کا بہت کسامینج ملاتھا ڈ ئیر کام ان کیے ہوامید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں مے میں مہیں خدا کا واسطہ وی ہوں کہ آئندہ میرے قمبر پر کال نہ کرنا اور نہ سیج میرا شو ہر بہت شکی مزاج ہے اور میں نے آیے کی زندگی کی غاطر عدنان سے شادی کی ہے اگر میں عدنان سے شادی نہ کرتی تو میرے بھائی تمہیں جان ہے مار وتے اور مجھے آپ کی زندگی خود سے بھی زیادہ عزیز ہے میں نے موبائل چھیا کررکھا ہوا ہے میں ا یں بھائی اور دادی ہے بات کرتی ہوں یا محر بھی مجھار نمرہ ہے بات کر لیتی ہوں عدنان مجھے کہیں نہیں جانے دیتا ہی گھر میں ہی قید کر رکھا ہے کا مران میں نے تم ہے پیار کیا تھا کرتی ہوں اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پرمل کریں گئے آپ کی زارا۔ میں نے مینے پڑھا تو دم بخو در و گیا میں نے سیج کاریلائے کیا۔اوے۔اورموبائل سائیڈیر رکے دیا اور اپن قسمت پر آنسو بہانے لگا اب میں اور کر بھی کیا سکتا تھا سب مجھ تو مجھ ہے چھن گیا تھا میری زارایظلم ڈھائے جارے تھے میں خاموش

تمہیں کیالگا کہ مہیں بھول گئے ہیں زارا جی نہیں نہیں ول ابھی دھڑ کتا ہے پاگل ماں کا اسرار بڑھتا جار ہاتھا کہ جیٹا شادی کر کے لیکن میں ہار ہارا نکار کرر ہاتھا میں اب سی کو اینے دل میں جگہ نہیں دے سکتا اب تو زارا کی ہوتی ہے اور انسانی تذکیل کیا ہوتی ہے بحر حال میں عباس کواس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور اپنے گھر آگیا ماں بڑی ہی ہے چینی ہے میرا انتظار کرر بی تھی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے ماں نے دیر ہے آنے کی دجہ پوچھی میں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔

اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کھانا لینے چلی گئی لیکن میرامین کھانے کونہیں کر رہاتھا ذہن پر وہی زارا سوار بھی مال کھانا لیے کر آئی نا چا ہے ہوئے بھی میں ایک وولقے کھائے تا کہ مال کا ول نہ ویک بھی اور اپنے کرے میں چلا گیا میری جان میں کھری ہوئی تھی اور میں بچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نسیس کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نسیس کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نسیس سر سے کیا بنایا تھا پہلے بھائی ظلم کرتے ہے اپنی سوچے سوچے میری آئی گئی تھی ۔ تا خرکیا کیا جائے کہی سوچے سوچے میری آئی گئی تھی رات کا دائیں جبی سوچے سوچے میری آئی گئی تھی رات کا دائیں جبی سوچے سوچے میری آئی گئی تھی رات کا دائیں جبی سوچے ناشتہ کیا اور اپنی دکان پر واقعا میں نے ناشتہ کیا اور اپنی دکان پر چہنچا تو عباس دکان کول طرح چل رہا تھا میں نے ناشتہ کیا اور میوزک سننے چلا گیا جب میں دکان پر پہنچا تو عباس دکان کھول جکا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھاں نے جا کر کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بیا تھا ہیں ہے جا کہ کمپیوٹر آئن کیا اور میوزک سننے بھائی کیا کہ کمپیوٹر آئی کیا اور میوزک سننے بھائی کھائی کیا کھیل کیا کھیل کیا کھائی کیا کھیل کھیل کیا کھائی کھیل کھیل کیا کھیل کیا کھائی کھائی کھیل کھیل کھیل کے جا تھائی کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کیا کھیل کے کہائی کے کہائی کیا کھیل کے کھیل کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کے کھیل کے کہائی کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کے کہائی کیا کھیل کے کہائی ک

ابھی ایک گھنٹہ ہی گزراہوگا کہ پچھآ دمی آکر جھے مار نے لگے انہوں نے میری ایک نہ تی تھی اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے زارا کے بھائیوں نے مجھ پروار کروائے تھے اور چوری کا الزام بھی لگایا ان کے ہاتھ میں موقعہ آگیا تھا انہوں نے میری دھنی دکھائی تھی سارادن میں قید میں رہاور شام کومیری ماں اور حاجی رشید صاحب آئے اور انہوں نے اور انہوں نے اور عاجی رشید صاحب آئے اور انہوں نے ان

یہ حاجی عبدالرشیدوہ مارکیٹ کے مالک تھے جس مارکیٹ میں میری وکان تھی میں آج بھی ان یادوں سے جینا جا ہتا ہوں اورای کی یادوں میں مرنا جا ہتا تھا میری خواہش دم تو ڑ چکی تھی دنیا سنسان و و بران لگی تھی میرا ہمدم میرا دوست بچھے تسلیاں دیتالیکن دل بے قرار کر قرار کہاں تھا۔
ملیاں دیتالیکن دل بے قرار کر قرار کہاں تھا۔
منا میں ۔ مجھے اس سے دور کرنے والے بہت تھی دیا وہ عجے اس سے دور کرنے والے بہت نیاوہ تھے ایک شام میں اور عباس معمول کے مطابق دکان سے والیس آرہے تھے کہ ایک گھر میں ہمیں جینے چلانے کی آواز آنے لگی ایسا لگ ربا

مطابی و کان سے واپی ارہے سطے کہ ایک ہم میں ہمیں چینے چلانے کی آ واز آنے گئی ایبا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کئی کو بے دردی سے مارر ہا ہو میں ای با نیک کی بریک لگا کر دونوں آ واز کی جانب چلنے لگے ہم نے دروازہ ہجایا لیکن کوئی جواب نہ آیا چینیں تھیں کہ برحتی جا رہی تھی میں نے عباس سے مشورہ کر کے دیوار پھلا نگ دی جوں ہی میں اندر گیا سامنے والا منظر بہت درد ناک تھا طاکم اپنا کا کم اپنا کے جا چکا تھا میری جان زارا خون میں لت بڑی تھی ایس طالم نے زارا کے یاؤں کی نسیس بڑی تھی ایس طالم نے زارا کے یاؤں کی نسیس بڑی تھی ایس طالم نے زارا کے یاؤں کی نسیس

عباس اور میں نے زارا کو اٹھ یا اور رکشے میں ڈال کر سبتال لے گئے زارا کا زخموں سے چور بدن ظالم کے ظلم کی داستال بیان کرر ہاتھا۔
ایساسب کچھکوئی جنونی یا پاکل ہی کرسکتا تھا ہم نے زارا کو سبتال داخل کروانے کے بعد زارا کو سبتال داخل کروانے کے بعد زارا کی بھا بیاں اور دادی میستال آن پینجی تھیں ہم نے زارا کو ان کے حوالے کیا اور زارا کی وادی رو نے جار ہی تھی اس نے ہمارا شکر میادا کیا ہم تو روئے کا ٹی دیم ہوگئی کیوں کرکائی دیم ہو چکی کیوں کرکائی دیم ہو چکی گئی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں گرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی ہوں کرکائی ہوں کرکائی دیم ہو چکی ہوں کرکائی ہو گرکائی ہوں کرکائی ہو

ایک چیز بار بار مجھے سوچنے پر مجبور کررہی تھی کہ زارا کے بھائی کیوں نہیں آئے تھے مجھے آج پتہ چل حمیا تھا کہ سوتیلا بن کیا ہوتا ہے سنگد لی کیا

امتحان ہے زندگی

جواب عرض 138

کاٹ دی تھیں۔

مجھے غثی کے دورے پڑنے لگے علاقے میں کہرام مج گیا تھا۔

جب گھر ہے دو جناز ہے نکلے تو بورا محلہ ہی دھاڑی مار مار کررو نے لگا مجھے زارا کے جناز ہے میں لے جایا گیا زارا کا آخر سفر بڑا خوبصورت تھا وہ آخ بہت ہی بیاری لگ رہی تھی اس کے چہر ہو ہیکی می مسکان تھی جیسے وہ میری بے بی پرمسکرا رہی ہو میری بے بی پرمسکرا رہی ہو میری زارا کومٹی کے حوالے کیا گیا میرا میں تھے لیکن میں تھا کہ دیوا تھی کی عالم میں قبر کو چو ہے جا تھے لیکن میں تھا کہ دیوا تھی کی عالم میں قبر کو چو ہے جا رہا تھا زورز ور سے رور ہا تھا لیکن جو چلے جاتے جارہا تھا کر گھر لے گیا۔

اب میں بھارر ہنے لگا ہوں رات کو نیندنہیں آتی اگر آتی ہے تو زارا کا خون ہے لت بت جسم سامنے آجاتا ہے جیخ کر اٹھا جاتا ہوں بہت ہے اتعویز لیے لیکن بے سود۔

قار کین میری داستال غم امید ہے کہ آپ سب کو بہند آئے گی۔

قار نین ہے التجاہ ہے کہ میری زارا کے لیے دعا کریں میرا سوہنا دب اے اپنی رحمت میں رکھےاہے جنت الفرووں میں جگہ دے آبین۔ قار نین کام الدرائی داستاں میں استراقت

قار مین کا مران ای داستال سناتے وقت بہت رویا تھا میرے بھی آئھول ہے آنسو جاری ہو گئے تھے دنیا غموں سے بھری پڑی ہے قار مین اپن قیمتی رائے سے ضرورنو از کے گا۔۔

سپنوں سے دل لگانے کی عادت نہیں رہی ، ہر وقت مسکرانے کی عدات نہیں رہی ۔ ہر وقت مسکرانے کی عدات نہیں آئے گا ۔ یہ سوچ کے کہ کوئی منانے نہیں آئے گا ۔ اب ہمیں روٹھ جانے کی عادت نہیں رہی ۔

کا تہدول سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے برے وقت میں میری مدد کی تھی مجھے بار بار جانا پڑتا تھا آخر کا ززارا جو کہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی لنگڑا کرچلتی تھی دل کو بہت دکھ ہوا جب زارا نے مجھے دیکھاا وراس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ زارو قطار رونے گئی مجھے سے رہا نہ گیا میں بھی رونے لگ گیا زارا نے کہا کہ کا مران بے قصور مو بان کیا زارا نے کہا کہ کا مران بے قصور کے قصور عد تان کا ہے چر مجھے اس مصیبت سے نجا ت میں اس میں خوا سے قصور عد تان کا ہے چر مجھے اس مصیبت سے نجا ت میں میں فرارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے ویکھے لگے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے بارکرای جگہ پر فرن کروس کے۔

دُن کردیں گے۔
میں اپنے گھر آگیا اور زارالیہ بھائیوں
کے ساتھ گھر جگی گئی عدنان کو بند کردیا گیا کچھ دن
تو خاموثی رہی پر اطلاع می کہ عدنان بھاگ گیا
ہے اب تو زارا کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی
عدنان بھی نون پر تو بھی سامنے آکر دھمکیاں دیتا
کہ زاراتم نے اچھائیس کیاز ارا بھوتو و ہے ہی سزا
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
پھائیوں نے بچھ سے ایک لاکھ لے کر میرا سب
کے بھائیوں نے بچھ سے ایک لاکھ الے کر میرا سب
معانیوں نے بچھ سے ایک لاکھ الے کر میرا سب
معانیوں نے بچھ ہے ایک لاکھ سے کر میرا سب
معانیوں نے بچھ سے ایک لاکھ سے کر میرا سب
معانیوں نے بخل بارزارا سے کہا کہ عدنان کو
معانیوں ہے گئی بارزارا سے کہا کہ عدنان کو
معانیوں ہے گئی بارزارا سے کہا کہ عدنان کو
معانیوں ہے گئی بارزارا سے کہا کہ عدنان کو
معانیوں ہے جی اسکواس کی سزافرور
معانیوں ہوتا ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے رہی
ہواجس کا مجھے ڈرتھا۔

ایک رات عدنان آیا اور رات کو زارا کے گھر کو گھیرا ڈال لیا اور اس نے زارا اوراس کے ایک بھائی کو مار دیا اور بھاگ گیا جب مجھے خبر ملی میں بھا گنا ہوا گیا زارا کے گھر بہنچا تو زارا ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی میں ربی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا جب مجھے نوش آیا تو میرا سب چھولٹ چکا تھا

## بهنور

### تحريرا يم يعقوب ذراغاز يخان - 0304.3850474

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکے۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
قار میں میں نے بھی جواب عرض میں حاضری کے لیے اپنی ایک کہانی جس کا نام میں نے۔
رکھا ہے امید ہے سب قار میں کو پہند آئے گی ہے کہانی قسط دار ہے ادراس کے پڑھنے کے بعد بی اپنی رائے
سے نواز نے گا میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں یہ کہانی ایک سے بیار کی بنا پر کلھی گئی ہے
بچھے امید ہے کہ آپ سب قار میں اسے سراہے بغیر نہیں رہ عیس گے اپنی دعاں میں یا در کھنا۔ میں جواب
عرض دالوں کا بے حدمشکور رہوں گا کہ دہ میری حوصلہ افز ائی کریں گے ادارہ جواب عرض سے گز ارش ہے
کہ دہ اس کہانی کوجلد بی کسی قریب شارے میں جگہ دے کرشکر پیکا موقع دیں
ادارہ جواب عرض کی پالیم کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام
تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکی نے بوادر مطابقت تھن انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں
ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے یہ تو آپ کو پڑھنے کے بعد نہی پند سے گا۔

آ ہے قارئین آ پ کی کہانی کی طرف لے کر چانا ہوں ہے

قاریمی میری پہلی سٹوری دنیا میں بڑھی گئی
اور مجھے ہراکی نے اپنی آراء ہے نوازا گیا جس
میں میری فرینڈ مسکان چوک ہے بھی خیالات کا
اظہار کیا تھا آج مسکان کی خالہ کی سٹوری آپ
تک لیکرآیا ہوں امید ہے کہ سب کو پندآ ئے گی۔
میں اس کے بدل جانے کا کیے یقین کرلوں
میں بدلتے نہیں۔
میں بدلتے نہیں۔

میرانام آرہے میں ایک متوسط گھرانے سے تعالق رکھتی ہوں میں پتوگی کے کے نواحی علاقے میں رہتے ہیں ہم بہن بھائی تو گیارہ ہیں اور میں دسویں نمبر پر سب سے چھوٹی ہوں اور میں سکینڈ ائیر کی سٹوڈنٹ ہوں ہے اس دفت کی بات ہے جب ہیں میٹرک کے امتحان دے کر گھرییں فارغ

کہنے کو تو ایک جھوٹا سالفظ ہے مگر کوئی اکسی کی جاہت بیارخلوص محبت کی گہرائی کومعلوم نہیں کر سکتا و نیا کے کسی کونے میں ول کی ممرائی کونا ہے کا آلہ موجد نہیں اگر کئی دل کودل کی محمرائی کے پڑھے اور دل کی کیفیت بھانے تو دل یراک اک حرف اسانی ہے ذین تشیں کرسکتا ہے مرایی قوت آج کے نوجوانوں میں کہاں سے آئے گی جو کس ٹائم وقت گزاری کے لیے محبت جیے یاک جذبے کو نایاک کرتے ہیں اور معمول ول کوتو زیے ہیں اینے آپ سے تعلق فتم کرنے یا آ ماد ہ کر لیتے ہیں ہے بس از کیوں کوتو دفت گزاری کرتی ہے کسی ہے فریب کرنا ہے کسی کواپینے جال میں پھنایا ہے کسی کی تحل محت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے کسی کو جبور کرنا ہے بس اللہ یاک سے میری دیا ہے کہ سب اڑکوں کو دل میں سی سجی محبت کو پر کھنے بھنے کی صلاحیت دے۔

جورى2015

جواب عرض 140

بعتور



میاڑ کی کون ہے باجی نے بتایا کہ میری جھوتی بہن ہے آر۔جو بات ہوئی تو شاہر نے مجھ سے کہا کہ خم بہت بیاری گلتی ہو بہت ہی سیدھی سادھی ہو

سوری قارنین میں اس اجبی کال والے کا نام بمّانا بحول من تقى اس كا نام شابد تها بهرِ شابدكى یا تمن میرے دل ود ماغ میں رس کر کھولتی کئیں جو میں ایک منت بھی بات نہ کرنے کو تیار تھی اب آ دھے گھنٹے ہے اس سے بات کرر بی تھی مجھے کیا ہوا گیا تھا کیوں اس آواز کے بیجھے بھا گ ربی تھی وہ کون ہے شادی شدہ ہے یا کنوارہ ہے مجھے اس کی آواز نے اس کے بارے میں مجبور کرو یا تھا اور ا پسے ایسے سوال میرے ذہمن میں گردش کر رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ عمر بھر ساتھ دے گا کیا وہ میرا ہوگیا کیاوہ مجھ سے شاید کرے گا میں آئ میل بار کسی کے بارے میں اتنا کچھ سوچ ربی تھی میرے دیاغ کی نس نس میں ای کی یا تیں خون کے ساتھ پورے جسم میں دوڑنی رہتی میں محبت کے افسانے سے نا واقف تھی وہ اتی میکھی ا در بهاری با تیم کرتا دل کرتا که اک منٹ میں اڑ کراس کے پاس جلی جاؤں جو میں جاہ کربھی ایسا نہیں کرسنتی تھی مجھے مجھے عن ہے شہرت اورعورت کی ابرو کاسبق دیا گیا تھا میں ان تمام چیزوں کو کیسے یا مال کرسکتی تھی اس کی ہراک ادانے مجھے اپنے أنب ہے چھین کران دیکھی صورت پرفدا کر دیا تھا

۔ ہاتھ ہاندھ کریہاں لوگ ملاکرتے ہیں زخم دینے کے سامان کیا کرتے ہیں پھرہم ای طرح رات کے ٹین ہے تک نون پر بات کرتے رہتے بھرا یک گھنٹہ مینج پر بات کرتے رہے ایب میں پوری بوری اس کی منیھی باتوں میں آچک تھی اس کا بات کرنے کا انداز ہی تھی وہ دن مجھے ایک بھیا تک سینے کی طرح بادے جو میری بنتی ہیں آگ کے شعلے لے کر ضح کی کرنوں کے ساتھ نمودار ہوا تھا جو میری پوری زندگی میں محبت کا زہر گھول گیا تھا وہ دن کیا تھا میری معھوم می حالت کا میاد تھا جو ان کیا تھا اپنی حالت پر رونے کا بھی نہیں چھوڑا دل تو روتا ہے مگر آ تھوں میں آ نسونہیں زندگی کی آخری بل کا انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں ہے جا کی دن سب بیٹھے ہوئے تھے آپس میں انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں ہیں انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں ہیں انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی ایک کے موبائل پرفون ہی تھے کہ یا جی ایک کے موبائل پرفون بیا تھی کر بعد بیٹھے ہوئے سے کال رسیو کی ۔ میں نے کال رسیو کی ۔ میں ہیلوا سام ملیکی ۔

ہیوں ملا ہے ہے۔ جی فر ما کمیں کوان اور کہاں سے اور کس سے بات سرنی ہے چھ دوسری طرف سے ایک ٹھنڈی سانس لینے کی آ واز میر ے کا نوں میں آئی

میں نے جواب دیا۔ آپ سے بات کرنی ہے پھرمیرے چبرے پرتھوڑا ساغصہ آیااور کہا۔ مسٹرمیں آپ کوئبیں جانتی اور نہ ک کوئی جانتا ہے بتاؤکس سے بات کرنی ہے۔

اس نے کہا میں نے این کا نام لیا جو کہ میری برقی
آئی تھی پھر میں نے این کا نام لیا جو کہ میری برقی
بافی کا جانے والا تھا خیر جو بھی تھااس کی آ واز مجھے
اپنی طرف تھینچ رہی تھی اس کی آئی بیاری آ واز نے
میرے دل میں بات کرنے کی حسرت بیدا کردی
اس کی آئی بیاری آ واز تھی کہ میں نے کہیں نہ تی
ہوگ خیر میں جتنی بھی تعریف جتنی بھی اس کو بھو لئے
ہوگ خیر میں جتنی بھی تعریف جتنی بھی اس کو بھو لئے
کی کوشش کرتی رہی مگر اس کی آ واز مزید میرے
دل میں گھر لیتی بھراس طرح میری باجی نے شاید
میں یو جھا۔
بارے میں یو جھا۔

2015 3/3

جواب عرض 142

بجنور

کچھالیا تھا کہ جیس دن بدن اندر سے ٹوٹتی بی گئی پچر

ای طرح کی دن گزر گئے ہماری با تیں ہوتی رہیں چھ ایک دان شاہر نے مجھے سیج کیا جس میں کنھاتھا کہ آئی لو ہوآ ر۔

جب میں نے یہ پڑھا تو میں جلدی ہے جواب میں میں تھا۔

میں تم ہے پیار نہیں کرتی جیسے لڑکیاں پہلی بار انکار کر دیتی ہیں ہے بھی کہا کہ میں کسی ہے پیار ویار نہیں کرتی۔

کھراس نے بڑے بی بیار سے تمجھایا کہ بیار سیانتیں ب تا بلانو دبخو دہی جوجا تا ہے۔

میں جھی اس کے آئے مجبور ہوگئی وہ کہتے ہیں نہ کہ پیار کیا جاتا ہے میہ وہ جذبہ ہے جوخود انسان کے اندر پیدا ہوجا تا ہے۔

میں اٹھے ون یعنی پندرہ اپریل کو پتو کی کے شبرے اپنے نوائی گاؤں کی قومیرا بورا بدن تھنن ے چور بور باتھااس کے باو جود میں بھی اس کی رہ رہ کو بادستار ہی تھی میں اس کے پیار میں اس قدر وُ وِ بِ لَنَي تَقِيلَ كَهِ وَا جِينَ كَا سَغَمِ نَامُمَنِن تَقِيا كِفِرَ بَعِي مِينَ وأل ناوان سے مجبور تھی اسینے بھا لی سے مو بائل سے شابد کومیسے کیا کہ میں آر ہوں جب اس کے باس ئي تو فورا کال آئنی وه بهت خوش هو کیا تھا اورمیرے دل کوجھی بات کر ئے راحت مل کئی ای طرح بھر باتوں کا سلسلہ نکل پڑا ہم ہرروز ہراک بل ایک دوسرے پیدمر طننے کی باتیں کرتے میں اس سے محبت بھرے وعدے تسمیس کرلی و وہمی مجھ ے بے پناہ محبت کرنے نگاتھ ملطی تو میری تھی بی میں نے ایک اجبی کے ساتھ زندگی ۔ تُزار نے کی قسم کھا لی اور اے اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا خوا بول ہی خوابوں کی دیا کا شنرِ اوہ تھا شاپدمبرے دل کی دنیا ہراس کی ریاست تھی ہیں

اسی کی غلام بن گئی و و میرے تا ناکل کا با وشاہ قدا میری ہر خوتی شاہد سے تھی وہ مری زندگی ہا قیمتی سر مایا تھا جو میں سی بھی قیمت پر کھونا نہیں چا ہتی تھی وہ میری ملکیت تھا وہ میرا دلبر تھا میری آرزوتھا میری تمنا تھا بھر انجانے اس کی باتوں سے معلوم ہوتا کہ شاہد شادی شدہ انسان ہے اور مجھ سے جھوٹ بولتا ہے

بھرایک دن میں نے ہمت کر کے شاہد د سے و جھا۔

تم کیا شادی شده ہوتو شامبر شامبر بولانہیں جی میں شادی شدہ نہیں ہوں

مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جیوٹ ہولتے ہو۔ شاہر نے کہا میر کی جان آر بی تمہیں ایسا بی لگتا ہوگا میر کی ابھی شاد کی تہیں ہوئی۔ وو مجھے اپنی ہاتوں پو امادہ کر لیتا اور میں نہ نہ نہ نہ نہ اس دی اساس

میں جیپ ہو جاتی تھی میں نے اور اس نے ایک در ہرے کو ابھی تک نہیں ویکھا تھا ٹھر مگر میرے و مان ہے وہم نہ جاتا خیراسی طرح ون گزرتے رہے میں شاہد کا محبت میں دن بدن پاگل ہوتی گئی

کیا میں آپ کو بہن کہہ سکتا ہوں میں نے کہا ہاں بھائی ہاں کیوں نہیں میں ملہ جس میں اُسٹی جس میں

اس طرح سرور بھائی نے بھی میرے لیے د عا کی اور خوب باتیں کی پھر دوسرے دن سرور بھائی نے اینے قربی دوست سے میری بات کروائی اس کے دوست کا نام اعجاز تھا اعجاز جھی مجھے بہن کہتا تھا ای طرح پھرا جا تک میری حالت لَّبْرَ كُنْ بِحِينَ ٱثْمُهُ كَلِينَةِ بعد بهوش أيا تما مين بورے آ کھ گھٹے نے ہوش رہی تھی میرے سب رشتہ دار ا في ابو بين بعاني سب وعالمي ما يُل رت تق ميري اي تو يية نبيل نوك ألى يز يُ تكل بيرسب بله شامد کی وجہ ہے ہوا ہے اسے کیا بعۃ تھا کہ میر کی ای کو بیاری نے ول کوسوراٹ کرنے دکھایا ہے بیا کوئی بیاری نہیں وال تکی ہے بیہ سب بیار کا جنون ہے دل اورجسم پر حاوی ہو گیا ہے اور اپنی جنولی کا ر تگ ہے کھر اِنٹی طرح میں مخصوص دیاؤں سے م محت یا ب ہو گئ ایتیا کی مہریا ٹی تھی موت کے منہ ے لوگر والیس آئی تھی زندگی ہے مقدر دنیا میں اوت الماسي

پھر پچھ در بعد سرور بھائی کی کال آگی ا بنول نے جال احوال نو جھا تو میں پھوٹ بھوٹ کر رو نے گی آ خرشا ہر بچھ سے جھوٹ کیوں بولیا ہے جو حقیقت سے کیوں نبیل بتا تا جب ہم ور بھائی اور اعجاز بھائی اور اعجاز بھائی اور اعجاز بھائی کو میری حالت کے بارے میں بتایا گیا تو و دبھی میر سے ساتھ رو نے گھ اور القد کے حضور و عاکر نے گی اس بیاری ان ویکھی محبت کو ایک وعار سے لو آ تھوں سے مال ہو گیا تھا ہم نے ایک دوسر سے کو آ تھوں سے فالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آپی فالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آپی جائی تھیں پھر میں نے ملنے کا بروگر ام بنایا ان کو جائی تھیں پھر میں نے ملنے کا بروگر ام بنایا ان کو ایک جگد پر بلایا

خیر تیجھ دنوں بعد وہ مقدر دن بھی آن چڑ <del>ص</del>ا

کے دیرا پے آپ کوسنجالا اور کال ڈراپ کر دی میں مسلسل اپنی قسمت اور شاہد کی فریب بررو ئے جاربی تھی سوائے رونے کے اور کیا کرسکتی تھی اور اسی طرح دن رات روتے ہی بسر کی اور کئی دن تک یونی روتی ہچکیاں لیتی رہی جھپ جھپ کر

این ہے بسی اور قسمت کی ظرفی بررونی رہی۔ یہ یں آ ٹ تھی جو بنا دیکھنے میرے جسم و جان ں ربی تھی میں ٹیابد پر اتنا اندھا یقین کیوں ر فی مھی پھر ایک رات کے آخری پہر شامدی کا ٰں آئی ای قت میرا رورو کریرا حال تھا و مائ مفلون تھا میں نے قال تی تو پہلے بن اس نے بہا۔ آر بی وہ میری بھالی آپ سے بندال کیا تھااتی طرت بھرشامد کے جھوٹ پر کر دوآ گیا شاہد میں اس کی بیوی کی باتوں پر یقین کر کیتی اور شاہد سے ہمیش سے ہمیش کے لیے رشت تو ز دی مر چر اييا کرنا مير ہے ٻس ميں نہ تھا اس کی د بوانی ہوئٹی تھی جب تک اس کی آ واز نہ منتی تب تک مجھے نیلڈ نفیب نه ہوتی تھی وہ جو بھی تھا اس وقت اس کی بات براندها یقین کر لیتی ده میراسب بچه تها میں اے بے حدیمیا د کر لی تھی اے چھوڑ نا موت ہے م نہ تھا پھروہ وہم میر ہے سر پر سوایہ بتاای وجہ ہے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی ایک دن میری آئی زیادہ طبیعت خما ب ہو کی کہ بچھ سمجھ نہیں آرباتھا بھرگھر دالوں نے کہا کددرواز وتو زوداور یانی پیوخاص طور پر میری بھالجی اس اور ای نے زورد یا تگر میں نے نسی کی ایک نہنی اور درواز ہ نہ تو ژا پھرشام کوشامہ کی کال آگئی حال احوال یو چھا تو میں نے این طبیعت کے بارے میں بتایا اور وہ اللہ ہے دیا کرنے لگا ورساتھ بی کہا۔

میراایک دوست ہے اس سے بات کروگی۔ میں نے کہا کہ ہاں کرواؤ تو پھر اس کے دوست نے اپنا نام سرور بتایا کہنے لگا۔

2015.54:

جواب عرض 144

كفنور

کچردن رات یونمی <sup>آس</sup>ی کی محبت میں یاد بن کر ہم پر قیامت کی طرح برتے رہے ہو ہی گزیے رہے مید کے دن آنے گئے تھے میراول بہت کھبرا ر ہاتھا شاہد کی بیوی کی ہاتھی میرے ذہن کو دیمک کی طرح جات رہی تھیں مجھے اندر بی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور میں اکثر اکرم را بی کے گانے سنتی رہتی شاید رونا میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا میری بہن مجھے مجھاتی عمر میری مجھ میں کچھ نہیں آتا تھا بس اک وہم بی تھا جو مجھ کچھ سوچنے پرمجبور کر ر با تھامیراد ماغ کہا کہ شاہد شادی شدہ ہے بھردل ہے کئی یار فیصلدا ٹھتا کہ جیسے میں خود بھی حل نکال نہ یاتی حمر شابد بھی اصل حقیقت نه بتا تا تھا میں اکثر ۔ سوچتی کہ وہ میرا ہو گا بھی یانہیں شاہد کنارے پر لا نا حابيًا بَهَا وه تو يهي حابهًا تها كه مِن بميشه مبت كُ تيار كرد وتشتى ميں مسافر بني ربوں جوبھى منزل تك نہ میں یائے اسے میری حالت کا احساس نہ تھا میری نے بھی کائلم نہ تھا میرے مردہ جسم کے درون تھا چرسی محبت کرتا تھا مجھ سے جو میری حالت اسے نظر میں آر بی تھی شامدوہ اینے آپ کو بڑا ما ہر محبت منتجماتا ہوگا کہ میں نسی گنرور کڑی اینے جھوٹے میار میں جکر لیا ہے میں بھی کتنی نہ سمجھ اور یا گل تھی کہ اس کی صورت ای کی جھٹی اور پیاری پاتوں میں اپناسب کچھ بھول چک تھی بمراكلي رات بھي عيد كا جا ندساتھ لا كرميري منتی بستی خوشیوں بھری زندگی نمیں ماتم ماننے کے لیے میرے سر پرسوار ہوگئی ہرطرف میاندرات كے پانے اوررنگ بركم شعلوں كے ساتھ وکھائی دیتے ہوئے گھریر آ رہے تھے ہر بچہ ہر تھی مہندی لگانے میں محومہ ہوتی تھا کہ شامد کی کال آئی اس وقت ساز ھے نو کا ٹائم تھا میں تھوڑ اخوش ہو کی ایک دوسرے کے حال احوال یو چھا پھر شاہر نے وه حقیقت بتائی جومیرا وہم نہ تھا بلکہ سچائی تھی اس

جس کا بچھے شدت ہے انتظارتھا بھروہ دن بدھ کا دن تھا میں اپنی آپی کے ساتھ ایس ایم ایس بھی ایک دوسرے نے بات کرتے رہے ایک دوس کو جگہ ہے کا پو چھتے ہے بتاتے رہے چر جب ہم ان کے قریب پہنے کئیں تو میں نے ان تینوں دوستوں کوآ نکھ بھر کے دیکھا تو وہ سرور بھائی اعجاز بھائی اور میرامحیوب شاید تھے جب آنکھ مجر کے دیکھاتو شاہر مجھے اچھانہ لگا چلتے تعور ی می نگاہ ڈالی تھی میں نے تو دل کی گہرائی سے جا ہا تھا اوردل بی دل میں ویکم کہا تھا اور دل بی ہے ان كا استقبال كيا تها يرجوش انداز مين بجر بم نے د عانی لی اور ان کے ساتھ شاینگ سینٹر چلی تمئیں و باں جا کر میں نے ان کو بوری توجہ سے و یکھا تھا تومیرا شامد اتنا خوبصورت تھا کہ میں پہلی سے زیادہ اس پر فدا ہو ہو گئی ان کے ساتھ ملک شاپ یر گئے شیک نوش کیا اور ایک دومرے کے کیے گفٹ خریدے اپنی اپنی پیند کے مطابق پھر شاہر نے مجھے گفٹ دیا اور میں نے اے خرید کر دیا بہت ى اچھے گفٹ خرید کر دیتے اس نے اور پھر بھائی مرور باجی مکنی کو بیند کرتے تھے سرور نے مکنی کو گفٹ خرید کردیا بھرشا ہونے بھرے بازار میں آئی لو یوکہا۔ جواب میں نے بھی اے آئی لو یوٹو کہا۔ ای طرح ہم اپنے اپنے گھر جانے گئے پہلی بارجدا ہونے کو دل نبین جاہ زیاتھا ایسا لگ رہاتھا كه وقت تهم جائے كورى كى دور كى ہونى سوياں رک جائیں اور ہم ایک دوسرے کو نظروں میں ا تارلیں شاید جدائی کسی پررخمنبیں کر بی پھر مجھے یہ لل النظاركرت راء اكريل كے ليے

بل بل انظارکرتے رہے اک بل کے ۔ وہ بل بھی آیا صرف ایک بل کے لیے اب ہر بل وعاہے اس بل کے لیے کاش وہ بل آجائے اک بل کے لیے

میں شادی شدہ ہوں

شاہد کا اتنا کہنا تھا کہ میرے ہاتھوں سے موبائل کرتے ہوئے قدموں کی زنیت بن میا ميرے اوير آج سار ا آسان قبر بن كر أر يزار ميرے ہوش وحواس ہوا مل از يكئے من زمن کے اندر دبی جاری کی ہر چر محوتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی میرے منہ سے بائے اللہ بائے اللہ کے الفاظ جاری تھے میری مجھ سے میرے اے جھ سے بالاتر ہو گئے تھے پھر یکدم ڈھرام ے جاریائی پر کرگئ آخری الفاظ کی تھا شامر - شامر بعد من مجمد كوئى بيت شيس تفايس َبِهَالَ تَ كَبِهَالَ بِولَ جِبِ صَبِحَ بِولَى الْوِ جَجِيمِ بِوشَ میں لایا گیا جے میں نے آ کھ کھولی تو میر لے یا ہی میرے سب گھروالے اورووڈاکٹر موجود کتھ گھر والول نے ایک دوسرے کومیارک باو دی کہ آر ہو اور میں آئی ہواگ عید یو سے اور عید ک منھائیاں تقسم کرنے کی تیاری میں معروف تھے اور میں میرے کھروالے میری حالت یر بین كركر كے رور بے تھے سب گھر والوں نے يوجھا آرمہیں کیا ہوا تھا جو ساری رات کی اب ہوٹن میں آئی ہوتو میرے یاس الیا کوئی موجود نہ

ہوٹی میں آئی ہوتو میرے پاس ایسا کوئی موجود نہ تھا جومیری ہر بادی میں شرکک ہوتا شرکک وارتھی بالجی سلنی جو جھے اور شاہد کے بارے میں جائتی تھی خیراس دن شام کوسرور بھائی کی کال آئی عید

مبارک دی اور سرور بھائی نے کہا۔

ہ بوت ہیں ہو سر اور ہمائی نے بھی اپنا جرم قبول کرایا کہ جس بھی شادی شدہ ہوں اس طرح سکنی کی بھی زندگی اجبران ہو تی اس کی زندگی جس بھی ایک نہ رکھنے والا طوفان ہر پا ہو گیا جو کسی صورت بھی ٹل نہیں سکتا تھا زندگی جس لوگ کیوں تو ژکر بھے ہمنور سمندر جس تجوز جاتے جی کیاان کے سینے جس دل

نہیں ہے کیا ہوا ابن آ دم کی اولا دنہیں ہوتے جوحوا کی بیٹی کو دکھوں ریجستان میں تنہا اور بے لبی سجھ کر در گور دفن کر دیتے ہیں کیا ان کومصوم می صورت بھی دیکھائی نہیں دیتی

پھرای طرح سب کے اندر کے آدمی کا پہۃ
جل گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنارنگ دکھاتے
گئے پھرسلمی اپنی جگہ خون کے آنسورو دی تھی میں
اپنی بے بسی پر اور تقدیر کاروناروئی ربی ہم دونوں
گیسی محبت تھی جو صرف ٹائم پاس تھی اک تھیل تھی
ہمیں ایک سائیڈ پر کردیا کئی نے سوچا ہے ہم پر کیا
گزرر بی ہے جارے ساتھ کیا بیت ربی ہے ونیا
میں کوئی تخص ایسانہیں جو کئی کے در دکو تجھے اور کیا

خیرا گلے دن سرور بھائی کی کال آگئ نجائے بھے کیا ہو گیا تھا بات تو کررہی تھی گرمیرا ذہن ول وجان کس سوچ میں بتلا ، تھا وہ پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا ہم نے نہ عید منائی تھی نہ کوئی مہندی وغیرہ لگائی تھی نہ زخموں منائی تھی نہ کوئی مہندی وغیرہ لگائی تھی نہ زخموں سے فرست کی تھی کھروہ روے جا رہا تھا اور میں بھی دل کا بوجھ ہلکا کررہی تھی جھے شاہد ہے بات کے ہوئے ایک ماہ ہو گیا تھا پھر سرور بھائی نے بوجھا

ہ ہوں شاہد ہے بات کیوں نہیں کرتی ہے۔ میں نے کہا شاہد نے خود ہی بات نہیں گی۔ پھر کچھ دن بعد بھائی سرور کی کال آئی سرور بھائی نے بتا ہااور کہا

شاہد کی طبیعت خراب ہے پلیز اس سے
ہات کر و پھر مجھ ہے رہانہ گیا سرور بھائی نے کال
کانفرس کر کے شاہد ہے ہات کر وائی تو پہلے تو بہت
گلے شکوے کیے میں روئے جاری تھی بچھے و ہر بود
موڈ ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے دو بارہ پہلے جسی بات
کی ہے تھی اس سے جوان کی باتوں میں

جواب عرض 46 ·

مجنور

باں ملا ری کمی اس قدر اس کی محبت میں اندھی محبت کرری کی میری کیا سوچ کلی پہلے تو آپ نے فتم کمانی تھی مجر ووقعم کہاں تی یار میں سب عبد و پیاں انسان یا کر جاتا ہے نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ کوئی فرہب میت چیزی ایک ہے جوانسان کواندر عی اندر ہو جاتی ہے پھرئی زندگی کا آغاز کیا شاہد اس بارشام سے کوئی آ دھی ایک وفا ہو جائے دن رات گزرتے رہے محبت ایس ایک ایک بل کا اضافہ ہوتار ہا پرمیرے بھائی کی متلی کے ہونے کی شاہر کے باس عی گاؤیں میں سب بہنوئی نے بھی آتا تھا پر ہم نے متلی والے دن شام کو انوائٹ کیا کہ ہم یاں بی گاؤں میں آرہے ہیں مِن اور پچونیس ہوسکتا بس یار دیداد کرنا تھا جو دل ي خوا مش منى آئميس پياى تيس پر جم و پال پنج تو شاہداور سرور بھائی سرخ کے کنار نے بر موجود تھے جب میں نے شاہد کود یکھا تو میری اُنگھوں ے آنسوئیک بڑے تھے میری وفاکے آنسو تھے جواس کی بے وفائی پر ندہمیت کرد ہے تھے میرے آ نسوؤں کی کوئی قیمت نہتی اس کود کھے کرمیرے ول کے زخم تاز و ہو گئے وہ ہر جائی ہے مروت تھا میری نظروں میں میرے دل کا موسم خزال تھا جو ول کی شاخوں سے اس کے پیار کے بیتے اس کی ہے و فانی کی دجہ ہے جھڑر ہے تھے۔ پرتھوڑی آنکھوں لی حسرت پوری ہوئی جو

يجه مزيد مغذاب من مبتلاءره على تحي تجم يجمه ونول کے بعد سرور بھائی اور شاہر نے مجھے انوائٹ کیا پر ہم نے تبول کر کی بھر ہم مبع بی وعوت پر جلی گئی میں اور سلنی نے جاتا تھا میں تو نہیں جا ہتی تھی گر سرور بھائی نے بہت مجبور کیا تھا کیوں کہ وہ مجھے ا بی چیونی بہن بھیتے تھے پھر مجبورا ہم کو جانا پڑا پھر ہم ان کے گھر پہنچ کئیں وہاں شاہداور سرور پھائی اور اعجاز موجود بتھے ان کی بیویاں موجود نہتھیں

انہوں نے بھر پورانداز ہے جاراا شغبال کیا پھر سرور بعائی نے مجھے عیدی دینے کی کوشش کی مرس نے افار کردیا کوں کہ جھے کی کے مے لینے اجھے نہیں لگتے بس شاہر سے ملے کمی اور چھڑ محے تھے مجھے رکشہ چنانے والول سے نفرت می مں جب سے شاہ سے بوجمتی تو وہ کہنا کہ میری شاب ہاس طرح نال مول دیا تھا پر میں نے ایک دن سرور بحائی ہے یو جھاتو سرور نے بتایا کہ شاہدر کشہ چلاتا ہے بچھے نفرت ہونے مگی تھی جوشام کے آگے ختم ہو جاتی تھی میں یا گل اس کی باتوں پر آ جاتی تھی میرے دل کواس کے بغیر سکون نہیں ملیا تھا وہ میری روح میں ساگیا تھا اب اس کے بغیر جینا دشوار تھا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے منم کی یا د میں میں پہنچ گئی محبت میں و وب گئی اب میں عہد کرلیا تھا کہ شامد کو اپنی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں کی اراد ہے تو پختہ تھے مگر دل نہیں مانتا تھا پھرشامہ ہے بات کیے ہوئے آپھے دن ہو گئے تھے پھر سرور بھائی کال کی اور ناراضگی کی وجہ ہو چھی تو میں نے کہا کہ شاہر ہر مور پر جھوت ہونتا ہے سرور بھائی نے شاہ ہے بات کرنے کے لیے راضی کیا وہ مخص میری رگ رگ میں خون کی طرح شامل تھاوہ مخص میری جان تھا مگر ایکی جان تھا جیسے جھ سے محبت نہ تھی وقت گڑ آری تھی ہم ہر سال ملا دمناتے تھے ہم نے سرور شاہر کو بتایا تووہ ن آسکے ثامدنے میرے لیے پھولوں کو گلدستہ گفٹ من بھی تھا جو مجھے بہت بند آیا کی قتم کے بھول ہے وہ میرے لیے اہم قبار کتے بیارے ایسے ديمتي رجتي كى جو چوشى رجتي كى بھى سے سے لكانى ان تمام رتجشوں کو بھول چکی تھی۔

ہم ونوں بعد میں شاہر کے پاس والے گاؤں میں بھائی سے ملے کی تو شامد کو بھی بدیا میں بہت خوش تھی کیوں کہ اپنی بہنوں ادر بھائیوں اور

2015

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

موائے بدنای کے اور ذلت کے معاشرے میں بدنای کرنے والے شاہر جیسے کئی موجود ہیں ۔ مرف محبت کے نام محبت کو نایاک کرنے کی کوشش میں سر گرم بیل بی محبت نے نام پر جسم کی خواہش یوری کرنا ہے معصوم اور عزت دار لوگوں کے جسم ہے کھیلنا ہے میں اپنے وامن برآ کی نہیں آنے وے عتی تھی مجھ میں اچھے برے کی تمیز تھی میں شاہد کی حال میں نہیں آتا جا ہتی تھی بھلا محبت کا جذیدالی دوئ دیتا ہے کہ کس کے جذیات سے کھیاد اور بورے عالم میں رسوا کر دو محبت کے تام پر مجیجر الحیمالونہیں نہیں یاری بہنوں ایسانہیں اینے آپ کوسنجالوا ہے دامن پرحرف نیرآنے دو مچر میں رات کوشاہرے یا س بیس کئی مجھے جو بھی سیجھے کیے ہے و فا کیے مگر ایسا غلط قدم بھی نہیں اٹھا مکتی خیر میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی نہ رکھا تھا اور پھر سوئی پھر جب سیح التحى تو شامد كامودَ آف تفااس كامودُ تب نحيك بهوتا جب من اس ظالم كا شكار بن خير من في شام دے بات کی تو منہ بنا کر کھڑا دیا مجھے اس کی نارافتگی کا پیے چل گیا تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے ميري للني عزت فلاد كرتائ بفرود بغير مجھ كيے ے روانہ ہو گیا بھر میں نے کال کی مسلسل کال پر بات کی آرہم سے ہے محبت نہیں کر عنی اگر کروگی تجھی تو جھوٹی مجھوٹے عہدو پیاں فقمیس کھاؤگی اور میری طرح سے اسے چھوڑ ووگی وہ مجھے بے وفاہر جائی کہتار بامیں سب کچھ کی رہی اگر میں اس کے شنے براس سے ملنے چلی جاتی تو یہ باتمیں سنانہ برنی خیر پھر سرور بھائی کی کال آب کی میں نے سب مجھ کیا تم آرنس سے مجی مجت نہیں کر عتی میری محبت ہے شاہدادرمیری محبت ایبا کیسے کرعتی تھی سرور بھائی بس بہی الفاظ کہتار ما کہتم کس ہے بیار نہیں کر علی کھر دوسرے دن شامہ نے نہائم حسین

بھائی ہے ملنے جارہی تھی ادراس بہانے شاہرے بمى ل سكول كى مجھے كا پية تھا كەمىرى خوشيول كوكسى کی نظرلگ جائے گی اور ساری زندگی این خوشیوں کا ماتم مناؤں کی مجرمیں شام کو پہنچ گئی ہے ہے کی جلی اور شاہد ہے بھی بات کی پھر رات کوشاہدنے مجھے اسکیے میں منے کو کہا میں نے انکار کر دیا کیوں که میں نہیں جا بتی تھی کہ میری عزت ابرو پر کوئی غلط داغ لگے میرے خاندان کی عزت شہرت خاک میں اس جائے میرے والدین کا شرم ہے سر چک جائے میرے بھائی معاشرے میں اشخے منعنے کے قابل ندر میں مجھے۔ب ک عزت شہرت کا مان تھا میں لڑ کی تھی و دمر د تھا محبت کے جھانسے میں کوئی غلط کام ہو جائے ساری زندگی کا پچیتاوہ جب جائے میں مزت دارار کی تھی رات کو باہر تکلنے کا سوچ بھی نہیں عتی تھی اڑ کی جب گھر کی وہلنریار کر جاتی ہے تو وانیتی گھر کے سارے راہتے بند بو جاتے میں عورت کا سب کھے جار و بواری کے اندر بی ہوتا ہے گھر سے باہر جانے والی اور کی نہ معاشرے کی رہتی ہے تا اینے مال باب بہن بھائیوں کی رشتہ داروں کی ہوتی ہے بدنای کی ذلت اس کے نصیب ہو جاتی ہے میری تربیت ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہوئی تھی میں کیسے اینے باتھوں ہے اپنے خاندان کی عزت کو محبت کے نام پر قربان کر ملتی تھی بال محبت میں ضرور اندهی تھی اپن اچھائی برائی کا راستہیں بھولی تھی اب اپی عرات میرے ہاتھ میں تھیمیں کچھ بھی کر علی تھی۔

ا بنی عزت کوشاہد کے باتھوں محبت کے جوش میں پامال سرعتی تھی یہا ہے محبت کہتے ہیں کیا طاب سرنے کو محبت جوان ہوئی ہے کیا محبت کے سی بھی افسانے میں ایسا لکھا ہے کہ محبت ایسے ایسے موذ یہ ہوئی ہے جس کی کوئی منزل مقصود نہیں

2015

جوابعض 148

تجعنور

عبت کے فیلے کریں موج ہجھ کر کریں اپنی عزت ابرو پرداغ ندآنے دیں انسان کی عزت اپنی ہا ہاتھوں میں ہے جاہے وہ قدر کرے یا نہ کرے امید ہے کہ یہ کہائی آپ کو ببندآئی ہوگی۔ اپنی آراہے مجھے نواز کے گا۔ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہول۔

> اب کے یہ بارش خوب بری ہے اب کہ یہ بادل کیا خوب کر ہے ہیں ان بادلوں اور بارشوں سے دکھیے اب کیا کہانی جی

ان ہے میں نے کہائس کو مانگتے ہود عاضل اس نے کہائس کو گروہ تم نبیس ہو

اک اوکی جو تنہائی میں مرتی ہے تنہائی میں جی ہے تنہائی میں روتی ہے معنل میں وہ ہستی ہے دہ اوکی بہت ہی اسکی ہے وہ بیار کہی جھے کرتی ہے وہ نفاجی جھے ہے رہتی ہے جموے جا اور تی ہے دہ اپیا کیوں کرتی ہے سمیراتم ایسا کیوں کرتی ہو

> ووہمی کیادن تھے انتساب نہ کوئی فم تھے نہ کوئی یاد اب تو یادی مجی ہیں بے حساب ادر فم بھی کمرے ہیں

جھے ٹم کا پہانبیں تعامار ہ دوست جب چھوڑ کے تو ٹم کا حساس ہوا معانیہ خان گوندل تم حسین ہو بہت خوبصورت ہو ای لیے اپنے آپ پرغرور کرتی ہوتم کوائی خوبصورتی پرفخر ہے تم حسین ہواس لیے مجھے کھنے سے انکار کردیا اس پاکل کو کیا پتہ کہ میں کس طرح اپنے او پرفخر اورغرورکرتی ہوں مجرمیں نے کہا۔

مانا کہ ہم حسین ہیں تیری نظروں میں شاہر کتا حسین بنا دیا ہے تیری چاہت نے اسے کون کے جیسا کہ تم سوچتے ہو ویسا بی کی نہیں شاہد تم نے میری چاہت میرے پیار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی میری الفیت میری محبت پر یعنی نہیں کیا میری مزت میرا سب کچھ دقوں میرا پیار سے اتحا میری را سب کچھ دقوں تک سے اتحالی المجھ المیری را سامنی بات نئی کی پھر کچھ دنوں بعد شاہد نے کہا۔
آرتم شادی کرلواللہ تعالی المجھا جیون سامنی

وے گاجس ہے تم بہت خوش رہوگی۔ مجھے بڑا د کھ بواکل تک جومیرے لیے اپنی جان و بنے کے بے فاضر تھا آج و بی تھی مجھ سے کہدر ہاتھا کے شاوی کرلووہ بھی کسی اور سے جیسے وہ جھے کوئی رشتہ بھی ندر کھنا جا ہتا ہومیر عاس کی ہاتوں پر ہے تھا شدرور ہی تھی میں اسکے بغیر کیے جی عتى ہوں اس كے بغير ميرا كيے كز ارا ہوكا وہ كال بندكر كے چلاكيا جھے اكيلا چھوڑ كرمنور مل ند جينے کی امدے نیمرنے کی تمنابس اس کا تظار ہے جوچھوڑ کیا شاید بھی اوٹ آئے میری زندی میں۔ قار مَن كرام اب آپ بى خود فيعله كري مِن كيا كروں السح بغيرا يك بل بحي نبيں السيے گزر ا جاتا ا ب آب ہی کوئی راستہ تلاش کریں اور مجھے يتائم كدكون بو فايكون وفايرست -قارنین کرام پیمی میری فرینز کی خاله کی كہانى اس ميں آ ب كے ليے سبق ہے كہ بليز جو مكى

جواب عرض 149

كعنور

#### عم عاشقی میراشکر سه مقریددالعدد دالفقار شیخوبوره

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔
جس آئے پھرائی ایک نئ محر محبت کے کرآپ کی خدمت جس حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کرآپ چوکیس کے کس سے بوفائی کرنے سے احتر از کریں گے کسی کونے راہ جس نہ چھوڑیں گے کوئی اپ کو بہ بناہ چاہے گا کرایک صورت آپ کواس سے خلص ہوتا ہز سے گاہ کا کوفی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پائی کو دفا کہائی ہے آگر آپ چاہئی تواس کہائی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پائی کو دفا کر سے ہوئے میں نے اس کہائی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہدار ہیں تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کس کی دل شکنی نہ ہوادر مطابقت گئن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہدار ہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا گ

بهو چائے تو دیتی جاؤ۔ سسرگا حکم بھی اس الکیلی جان کو بی بجالا ناتھا بی ابوا بھی لاتی ہوں۔ بی جامتا سراٹھا کر ایام تھنگ دوں جہ

جی چاہتاہے اٹھا کر اہاہر پھینک دوں جب دیکھورونے کے سوا کوئی کام نہیں تمہاری طرح تمہاری بین کو۔۔

علی پلیز۔ میری بی نہیں پاکیزہ آپ کی بھی بی ہرائیہ پرایک مسخرانہ نگاہ ڈال کروہ غالبامال کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ رانیہ جائے کی ٹرے لے کر جب ورواز ہے تک گئی تو کو یا حسر کی آ واز نے اس کے قدموں پر نفل لگاد یا۔ایک ایک کرکے نجانے کتے آنسواس کے کرتے میں جذب ہوتے طبے گئے۔

تیری امال کے سامنے آج می نے جب

ارے سنتی ہو۔ رانیہ کہاں روگی ہو میرے موزے نیس مل رے

تم جیسی بے عقل اور ان پڑھ مورتوں سے امید بھی یہ بی کی جاسکتی ہے کہ جن کو اپنی ذمہ داریاں بوری طرح خوش اسلوبی سے نبھانا بھی مبیس آتے

آئی ایم سوری علی موزے آپ کے کوٹ سے قدرے فاصلہ برر کھ کرگئی ہوں پہنا تا بحول کی وہ بھی طنز کئے بنانہ رہنگی۔

ہو بوشٹ اپ ہمیں زبان درازی کس نے سکھا دی ہے آئندہ اگر ایسا ہجہ رکھا تو تہیں فارغ کر نے میں ایک منٹ کا دفقہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دہ دہن کر رہ جاتی ادر ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے پاکیزہ کی دجہ سے خاموش رہنا پڑا۔

ارے رانو میری دوائی کہاں رکھی ہے بی امال امجی آئی ۔ بھاگ کرساس کو دوائی

....

جواب عرض 150

غم عاشقی تیراشکر بیه

جوري 2015



یہنا ہوتا تو زیادہ انچھا لگنا تھا۔ اوہ آئی کی ۔ تو آپ کے علی بھائی نے کہا پھرتو دانعی چینج کر ہی لوتو بہتر ہے۔ آئی تھ بھی ۔ ۔ ۔ ۔ ان انہ ہیں

آئی تم بھی۔وہ چلانے کے سے انداز میں

اوکے اوکے رونے کی منرورت نہیں علی مذاق کررہے ہوں مے میری بہن تو لاکھوں میں ا

ایک ہے فکشن ہے واپسی بررانیہ تقریبا آ دھا گھنٹ شیشہ دیکھتی رہی کیا ہیں بالکل پھی اس قابل نہیں کہ علی مجھے ایک نظر ہی و کمچے لیتے۔آنسوؤں کا پھندہ جسے اس کے گلے ہیں پھنس کررہ گیا۔

نائس لوکنگ ۔ علی کی آواز پر میں نے جو تک کردیکھا۔ کاش آپ مجھ سے نخاطب ہوتے علی کو فالہ سے نخاطب دیکھ کر میں لب بینچ کررہ گئی دونمبر میں دیوا تیری سوئن کٹ واک ۔ نو وہ شاید اور بھی کچھ کہتے میں جا کر منہ دھونے لگ کئی۔ حرکو بتاتے ہوئے دہ ایک بار پھرے رونے لگ گئی۔

اور یتابلیواٹ۔بارات کا ٹائم ہوگیا ہے چلد جلدی تیار ہو جاؤاوراب کی ایسے انسان کے لیے مت روتا جس کی نظر میں تمہاری اور تمہارے آنسوؤں کی کوئی قدرو قیمت تدہووہ صرف اثبات میں سر ہلاکررہ گئی۔

کیاتم مجھتی ہوکہتم میرے قابل ہو۔ وہ اس قدر ہتک پر دہل کررہ گی۔ میں تم سے مجھ پوچ رہاہوں کیا تم پیدائش منحوس ہو یا پھر یہ انہولی میرے لیے ہے بس۔ وہ دل برداشتہ اسے بے مین نظروں سے دیکھتی رہی کہ کیا منہ دکھاتی اسے کہتے ہیں۔

اس نے بائیں جانب تھو کر تھ کا ندازیں اے مخاطب کیا تھا۔ عائے کا کہا تو رانیے نے جھے سوسو باتیں سائیں بیٹائم کوشش کر کے ہمیں باہر بھیج دو ہارے جھتیجے رضوان کے باس ہم ادللہ ہاؤس میں رولیں گے۔

ابو جائے بن کی ہے ایک اچنتی ی نگاہ ان کے جو تکے ہوئے چہرے پر ڈال کر وہ مکسر باہر جاچگ کی۔

بٹاخ ۔ علی غنب ٹاک ہور ہاتھا یہ کس انداز میں جائے دے کر آئی بدسلیقہ عورت ۔اس قدرزورے مارا کیا تھٹررانیا ہے حواس برقرار نہ رکھ کی لیکن ابھی تو بہت ہے ثم اور بھی سہنا ہاتی تھے

رانیے کا نام اس کے ابانے رکھا تھا وہ قدرے کورے رکھا تھا وہ کہ دوت کے ساتھ ساتھ پروان جزیجے کیا گئے وہ انجابی تھی ہوا ہوئی وہ انجابی تھی اسے دو انجابی تھی اسے دو انجابی تھی اسے دو انجابی تھی اسے ابنی خالہ کا بیٹا آرز وزندگی اور تخلیق مقصد لگآ علی عمر میں سے دانیہ سے پانچ یا چھ سال بڑا تھا لیکن رانیہ کے لیے اس کی یا دول جس اس کا ہمسٹر وہی تھا اس کے خیالوں کا حکمر ان وہی تھا لیکن کیا فرق پڑا تھا اسے میں لڑکا یا کوئی اسے میں لڑکا یا کوئی اسے نے دوا کرتی جس کریم کا اسے کیا ہے تھا کہ اسے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے تھا کہ اسے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے

سعدیتم کوں دوری ہو۔ رانی آئی دیکھو ذرا میرے کپڑے بیارے نہیں ہیں۔ اوہ پاگل لڑک کس نے ایسا کہدویا تم سے دیکھو تمہارے شرارے کے کلر تو پوری مہندی شن کسی ایک کا بھی نہیں ہوگا۔ علی بھائی تو کہدرے تھے کہ تمہاری آئی نے

جواب عرض 152

غم عاشقی تیراشکریه

2015 (1) 32

دل اشے ہوئے ہاتھ آج بھی سب بھے علی کے لیے قالیکن محبت بھرے دل سے نہیں حقارت سے
۔ بارب میں نے علی مرتضی کو مانگا تھا میں نے محبت کی تھی یا کیزہ محبت جہاں مرف میں تھی اور میری یادوں میں بسنے والا وہ واحد میرے خیل میں میرا ہمسفر ۔ پھرکسی خطاکے بدلے مجھے وہ نہل سکا۔

امی کیااللہ تعالی ہرد عاقبول کرتے ہیں دوامی کی گود میں سرر کھ کر مصومیت سے یو چھر بی تھی۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ان کے بدلے میں اجرال جاتا ہے کہ ہم نے تو ما نگانہ

لیکن امی جان بھی بھی تو ایس دعا بھی قبول نہیں ہوتیں جوہم نے رور دکر ما تکی ہوں اور ایک دفعہ پھر خاموش آنسوؤں کوامی سے چمپاتے ہوئے نجانے کب اس کی آنکولگ کئی۔

نہیں ہمدانی صاحب میری دوی بیٹیاں ہیں میںان کوغیروں بیل بیانے کاسوچ بھی نہیں سکتا ابو کی آواز ٹی دی لاؤن تک آ دہی تھی ۔ علی ڈا مجھ بھی بنہ سے آون ای کی تھی

علی بیٹا مجھے بھی پسند ہے ہے آ دازای کی تھی۔ رانیے کی آئی ہے بیقین خواب دیکے رہی تھی آئی جائے کا احساس کتنا احجا ہوتا ہے نہ سعدیہ کے بوجھنے پروہ جونک گئی کہ وہ جوس رہی ہے خواب نہیں حقیقت ہے۔

بان سعدیہ جائے جانے کا احماس بہت پرکشش ادرسل کش ہوتا ہے اب دیکے جیسے میں نے علی کو چاہا ادراب پانے بھی جاری ہوں دیکے اللہ نے میری فریادی کی ہے وہ مجھے ل جائے گا ادر جب پھروہ مجھے چاہئے گا تو میں محبت ہے لبریز ہو جاؤں گی۔ یا در کھنا جس دن تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو اس گھڑکے لیے تنہارا دا خلیم مینوع ہوجائے گا۔

آ ہے۔ گتنی اذیت ناک ہے بیرات۔
کیا اے بی سہاگ رت کیا جاتا ہے اس نے
تاسف سے سوچا۔ وہ ذلت کی تعلیمیں اس کے
وجود پر ڈال کر باہر جا چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری
زندگی میں بس علی کو ما نگا تھا مجرد کھی کس بات کا تھا علی
تواسے مل بی گیا تھا۔

ہائے ہویٹ گرل علی کی آ واز پر جب رانیہ نے بلٹ کرد یکھا تو اے اپنے قدم ساتویں آ سان پرمحسوئ ہوئے۔ پرمحسوئ ہوئے۔

پرمحسوئی ہوئے۔ ہائے۔ بے بیٹنی کے عالم میں ووصرف اتناہی کہہ کی۔

وہ۔۔علی۔۔وہ علی۔امی نہیں ہیں۔ اوہ خالہ کھر برنہیں کیا چلو پھر بھی کھیرانے والی کون می بات ہے جھے تم سے کام تھا۔ ک۔ک۔کیا کیا کام تھا۔

چلور ہے دواہمی ہے تم ہے کام کروانے لگ گیا تواجیا نہیں گئے گا۔ پھرسمی خدا حافظ۔ وہ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہتی اگر سعدیہ اے ابھی بھی ہلا کر نہ کہتی۔۔ آبی میں شہیں تین بارآ وازیں دے چکی ہوں کہاں کم ہو۔ نہیں چھ نہیں جھے کئی میں کام ہے بس ادھر بی جارتی تھی۔

یاالی ۔ مجھے سعاف کردے۔ میرے مولا میری خطا میں معاف کردے مجھ پر رحم کردے یااللہ مجھے یاالی مجھے ۔۔ مجھے اپنی رحمت ہے ڈھانپ لے۔کانچتے ہوئے لیوں سے کی جانے والی فریادیں آٹھوں سے بہتے پانی خوف سے لبریز

جواب عرض 153

غم عاشقی تیراشکریه

2815 515?

اہیں ہاتا ہے اور وہ صرب عی میں کن کی چو چو لا لفظاتو شايده وفراموش كركني محي بٹاکیا سوچ رہی ہوائی رانیہ کے یہلے بڑتے چرے کود یکھا جہال بہت دور انگینیاں نظرآری

نہیں کچونہیں ای مجھے آیکا ہر فیصلہ منظور ہے ا می اُس کے سر برمجت ہے بھوسہ دے کر وعائمیں دیتی اینے کمرے کی طرف بڑھے لکیں اور رانیہ وہی برہمٹمی غلی کی بادشاہت کاہمنوا بنے کے خیال ہے کوہونے لی۔

آئی کالبنگا کہاں ہے سعدید کی آواز پھرا سکے بعدابوكي أواز

معديه بإني بلاؤبينامهمانوں کو بوچھو پچھ اور

چاہے۔۔یہ فالہ تھیں۔ عباس صاحب رفضتی میں تعوز ا وقت رہ گیاہے آپ اپن بنی کو بلوائیں یارلرے میرتایا ابو بولے تھے ہرطرف شوراورخوشیوں کا ہنگامہ بریاتھا اورا خرنکاح کی کھڑی آئی گئی ہے۔

آب کوعلی ہمدانی قبول ہے اس نے ایک بار پھر ہمدال کے نام کونظر انداز کیا تھا اور قبول ہے قبول ہے کہ کرعلیٰ کے سنگ روانہ ہو تی تھی اور پھر ایک ایک کر کے سازے خواب ریزہ ریزہ ہوتے سنے اے علی مرتضی نہیں لما تھا اور اس نے علی مرتضی کوتو یا نگا بی تبین تھا اس نے تو نمیشہ علی کو ما نگا تھا اور استعلی شکیا تھا۔

آج اس كادليمه تفاليكن گھر كا برفر داشك بار تھا عباس صاحب سب کوچھوڑ کر ہطلے مگئے تھے اور اے کیا ملاتھا صرف دکھ۔

ابوزنده تقي ترجي ده بھي زنده كلي كي اوران کے جاتے ہی خوشیاں بھی جیسے روٹھ کئیں تھیں رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ آج ابوکوگرزے ہوئے تیسرادن ا لی جا الی و لیا سویتے لک می ہوائی نے -しんとってールとうとしたとから ہاں ہاں میں یمی سوچ ربی تھی کہ واقعی عائے جا ابہت دلفریب ہوتا ہے۔ آئی احمد بمائی آئے میں -معدیہ نے مکن ے آوازلگانی۔

احمعلی کا چھوٹا بھائی ۔۔علی سے دابستہ کوئی مجمی رشته ہوااے تو سوچ کر ہی تقویت کی جانی۔ آ وُ احمد کیا کھا وُ گے۔ا چار گوشت بنار ہی ہے جاري سويت سنر ـ

نہیں نہیں رانیہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے امل میں مجھے خالہ ہے بات کرلی ہے ای نے پیغام بھیجا ہے میں ایک بار پھرائی خوش رنگ دنیا میں پھول منے برحل کن میں ادر اخدای کے کمرے نی طرف جارے تھے جب ای کی آوازین کر احمہ مجھے اور میں اے دیکھنے لگے۔

ارے نہیں کسی تضول رسم کی ضرورت نہیں۔ تی تی عباس صاحب کے خیال میں بھی سادگی سے سکلے ہفتے رفضتی کی رسم کرلیس مے کوں كه ذاكثرنے منقت منع كيا ہے عماس كو ۔۔ ہاں تی یالکل ٹھیک کہا ہے رانیہ سے علی کی بات کرلوں کی آج او کے بائے۔

امی فون بندکر کے کمٹی ہی تھی کہ مجھے د کھے کر ان کے چرے کے رنگ برلنے گئے۔

امی جان کیا بات ہے میں جودل بی دل میں خوتی ہے بھو لے نہیں ساری محی تو ای ہے یو جولیا اریے بمانی کیا جلری ہے بتا دیں کی خالہ آ پکواحمر آ کله جن شوخی لے کر بولا۔

جاؤ را: بينائم جائے لاؤ امى نے احمد كو محورتے ہوئے علم صا در کیا۔

احمد کے جاتے ہی ای نے رانیہ کو کھانے کی تیمل رمخضر بتایا کہ تمہاری پھو پھونے علی کے لیے

جواب عرض 154

غم عاشقی تیراشکریه

جورى 2015

طرف کی ای کو پرسکون و کی کروہ قدرے کر وہ حمرانی ہے ان کے پاس رکھ ملل کے گداز تھے پر بیٹر کی ۔

امی ایک بات پوچیوں اس نے تغیر تغیر کر الفاظ ادا کئے ۔انہوں نے آئکسیں کھولے بغیر ہی اثبات میں سر ملا دیا تھا۔

ای آپ کوعلی ہمدانی کے اس نصلے نے کوئی مغیس تونہیں پہنچائی دوایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ گئی۔

نہیں۔۔ای نے ایک تک سے جواب دیا۔ ادر پھر خود ہی اس کے اندر کی خاموثی کو تو ژا تھا انہوں نے خو دہی بات جاری رکمی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور بات علی مرتضٰی نے پیتے کروایا ہے۔۔

رور یو ہے۔ اور آج بی علی تہمارے لیے کوئی پر پوزل لا رہا ہے اور ایک بار پھر تمہارا گھر آباد ہو جائے گا انشاء اللہ تم ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ گی تم جاؤ آرام کر دعلی آتا ہی ہوگا۔

دین ائیر بورٹ پررضوان جو کہنے کوا باس کاشو ہر تعااس کے ہمراہ ٹی زندگی کا آغاز کرنے جا ری تھی پاکیزہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا وہ خاموثی تھی اوراب اے ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا تعارضوان اے پاکرخوش تھا وہ جوش میں اسے اپنے ماضی کی یادیں بتار ہاتھا۔۔۔۔

منہ بین با ہے رانیہ میں اللہ کے بعد علی کاشکر گزار ہوں اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید ہیں کنوارہ ہی دہ جاتا۔ ہا ہا ہا۔اور پھرخوشی ہی فضاء میں قبقہہ بلند کر کے اس نے ایک بار پھرا ہی بات کو ممل کرنے کی سعی کی۔

تم بھی بڑی شے ہو یار تہیں ماصل کرنے میں مجھے دی سال لگ کئے تہارے مجو جا

تمااور على مرتضى عى تماجوات كى د در باتماد دو كول رائد كومجت سے لبريز تسليال د ب ربا تماد دو كول رائد كومجت سے لبريز تسليال د ب ربا تماد دو بول الله غير متوقع طور پريهال كى نے اسے دو بول كى غير متوقع طور پريهال كى نے اسے دو بول كى كے بھى تہ كہے تھے كيا يہ أسكى تكى بيو بھو بھو تھو ميں أسے كس مناه كى سزال ربى تمى اور بابى نبيل كہ كب تك اسے يدمز الجملى تى ۔

آپ کیلئے چائے بناؤں سردلی محسوں کرکے اس نے پوچھاتھا پھر وہ بی سردلہد پھروہ بی بے صبری وہ کمن کررہ جاتی جب اس نے کھر بیس خوش خبری سائی تب بھی لہجے ویسے بی کاٹ دارہ اور پھر پاکیز ویے جنم لیا جیسے داکھ کرای سعدید اور وہ خودخوش کی اور کی کے چیرے پرخوش کا کوئی تا ٹر تک نہ تھا۔ وہ زوردار تھیٹر جواس کو بغیر کسی خطا کے کھاٹا پڑا تھا اسے حواس پاختہ کر گیا۔

علی میرے یعنین کریں میں نے بھو پھاجی ہے ایسا کچھ نہیں۔۔

میت اُن بند کروا پی ورنه اس کوکوژ اکر کت سیت اُن کا کر با ہر میمینک دوں گایا در کھنا

ہوتم کواس کرتی ہوتم این You shut up

یہ تو تمہاری کرز توں کا ہمجہ ہے مجمی وہ اپنی کمل

الرکے جا چکا ہما اور وہ بے بھینی کے عالم میں بس اسے جاتا ہواد کیمتی رہ گئی۔

کیا میر کے کی کے ساتھ غلط تعلقات تھے بھی نہ تھے والے طوفان کواورا پے اندر کی ویرانیوں کو حوث کی رو گئی وہ تو جائی بھی نہ تھی کہ کون ساراز افشا ہونے والا ہے اس کی آخموں سے بہتا پانی اور ذلت آمیز چھنٹوں سے آلودہ و جودوہ بس اتنا جانتا چا ہتی تھی کہ آخرا س کے کون می خطا سر ذرہوگئی ہے جسکی سرانے اُسکے وجود کو چھلنی کردیا تھا۔

آج کتے بی دنوں بعدوہ ای کے کرے کی

غم عاشقی تیراشکریه

جواب عرض 155

آپی پلیز پھو پھوتم ہے ملنا جا ہتی ہیں دوسری
طرف سعد بیالتجا وکر دی گئی۔
اس نے سعد بیاکوسوچ کر بتانے کا کہہ کرفون
رکھ دیا تھا اور پچر رضوان کے اصرار پر وہ پاکستان
پھو پھو کے گھر پر تھی مجھے معاف کردو۔ رانیہ۔
کیو پھو کے گھر پر تھی مجھے معاف کردو۔ رانیہ۔
کیاں بھو پھو آپ کی خطا ہے کیا۔ وہ تذبذ ب

برسب کیا تھا مجھے معاف کردو بیٹا میں نے جان

يو جه كرتمبين على برمسلط كرديا تعابيًا تم <u>مجمع</u> معاف كر

دو۔
میں نے آپ کومعاف کردیا پھوپھو
اور پھر پھوپھو اور ان کے بعد اس کی اپنی
جنت بھی اسے جھوڑ کر چلی کئی تھی احمد ادر سعیدید کا
رشتہ طے کر کے ای بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں
تعیں اورا یک بار پھروہ دیرانیوں کی دہلیز پڑتی۔
مما بلیز مجھے یہاں سے نے جا کمی با کیڑوکی
التجاہ پر اسے ترس آنے لگا تھا رضوان تہمیں ہرگز

برداشت کی کری کے جان۔
میری بنی اللہ تمہارے نعیب الجھے کرے پتا
نہیں تمہارے نعیبوں بیس کئی تفوکر بن اتی ہیں۔
معدیہ کی رفضتی کے بعد پتائیں تمہیں کہاں
رہنا ہے ہمارے ساتھ رہے کی ہماری بنی ایک دن
کھلے ور وازے سے رضوان الدرآیا تھا۔
ہاتھ جوڑ کروہ پا کیزہ ہے معافی ما تک رہاتھ
اور پھر خود جا کر سعدیہ کی رفعتی کے لیے ایے

اور پامر ورب سرساری و سال سے سے بیت استان کروائی۔ سعد بیاحمد کے سنگ رخصت ہوگئی سے کا کروائی۔ سعد بیا استان کو پلنے کے مما میں ان کو کیا کہ کر یکاروں۔

جان جگرتم مجھے زیادہ دیر نہیں بار سکوگی رضوان کے جملے پر جسے رائی کتے جس آگئی گی۔ او کے رائید۔ جس با کیزہ کی شادی کردول گا ادر پھو پھو کوتمہارے خلاف کرنا بھی ایک مددر ہے کامشکل کام تھایار علی نے بہت مشکل سے تعبوریں تمہا سے سرال تک پہنچائی تھیں ۔۔۔ تم کی تو بولو۔

علی مرتضی نے آپ نے اتی مددی۔
اوہ یہ تو تہہیں بتایا ہی تہیں علی فا نقہ کو دیکھ کر
ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور جھے تم تک چنچنے کے
لیے اس کا مہارا ہی کار آمد لگا اور فا نقہ میری لا ڈی
اور اکلوتی بہن کارشتہ اس شرط یہ طے پایا ہے کہ تم
جھے مل کی ہواس کے اندر پچھٹوٹ گیا تھارضوان
ابھی بھی بول رہا تھا گروہ من نہیں رہی تھی۔

ہیلو۔ رانیتم تھیک تو ہو۔ پلیز مجھے ریٹ کرنا ہے۔ او کے تعلیک ہے تم آ رام کروکل مطنے ہیں وہ کرے کی جمال بجما کرشب بخیر کہ کرسوگیا تھا تکر شایداس کی نینداز گئی تھیں ۔ علی مرتضٰی ۔

اس کے کانوں میں آواز آئی پرسوہمیں بازار جاتا ہے فائقہ کی ایم ایس کی کمپلیٹ ہوگئی ہے ادروہ آرجی ہے

اس کی شادی کی ساری شاینگ تم کو بی کرنی ہے اور پھر ایک ماہ بعد دوائی آگھوں کے سامنے اپنے بی ہاتھوں کے سامنے ردانہ کردیا جس کے ساتھ ردانہ کردیا جس کے سنگ رخصت ہونے کے ہزار دل خواب اس نے اپنے لیے دیکھے تھے۔

علی مرتفی تم نے میر ہے ساتھ کیا کردیا۔
اپنی خوشیوں کو پانے کے لیے تم نے میر ہے
سرکی جا در جھے ہے جین لی لیکن کوں وہ جب کوئی
جواب نہ پاتی تو بس خاموش آنسور و کر چپ ہو
جاتی تھی وہ زندگی کے مجموتا کر کے اب اے
گزار نے میں تیا مت محسوس میں کرتی تھی کہ ایک
بار پھرا ہے یا کتان آنے کا کہا گیا۔

غم عاشتی تیراشکریه

جواب فرض 156

غزل

تم نے تو بہار کو رخ پہ ہا کیا

میں نے خوال کو اپنا مقدر بنا لیا
اک تیرے دم ہے بی میرے چین میں بہار کی

قدموں سے دھول بن کر جو لیننے لگا میں
قدموں سے دھول بن کر جو لیننے لگا میں
کافنا سجو کر آپ نے دائن چیڑا لیا
ہے کی کیا ادا تھی کہ پہلو میں فیر کے
دیکیا جو کو تو اپنا چیرہ چیپا لیا
دیکھا جھ کو تو اپنا چیرہ چیپا لیا
ہم بھی تیرے پؤیں میں بی رہے تھے ہم نئیں
دیکھا خوش نصیب ہے میری نگاہ می
دو فی خوش نصیب ہے میری نگاہ می
دو فی اسول ہے جہاں میں آگ

غزل

مور کیا جم آئے بھے ایک نظر میں اب کل جم سالگا ہے ہیرے دیدہ تر میں الک عمر سے ہے جم ایک مطاف کی تمنا الک عمر سے ہے جم ایک جم میں آرام سے رہتا ہے ہیں کو جو بھی زانہ تخفیف نہیں ہو گی میرے درد میں کوئی بھی سر مزل مقصود نہ پہنچا کوئی بھی سر مزل مقصود نہ پہنچا کے تو سو لوگ لمے جم کو سنر میں اس داسلے کم لما ہے الفت کا صلہ بھی تو دو حرف ہیں اس لفظ بھر میں شرکے بھی تو دو حرف ہیں اس لفظ بھر میں آگ جس ترام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ جست آرام و سکون لما ہے مرف تیرے بولیس میں آگ ۔ اب و

**2015**(5,5?

بہت جلد رانیہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ خوشیاں میری منتظر ہیں اب وہ سغر پرروانہ ہو گھ خوشیاں میری منتظر ہیں اب وہ سغر پرروانہ ہو گھ تھے بظا ہرتو بیسغر دین کا تھا مگر در حقیقت یہ خوشیوں کا سغرتھا۔

غزل

ائے چہرے کو اپنے ہی اشکول ہے دھو لیتے
ہیں ہوجائے دیر تو منزل کو کھو دیتے ہیں
اپنے جیون میں نہیں پایا مجھی کو کی سایا
ہیر بار آس کے پودے کو بو دیتے ہیں
آئے تک بچھ نہ دیا مجھ کو ان عزیزوں نے
جو ماگوں مان نہیں جو نہ ماگوں تو دیتے ہیں
اب تو جیران ہوں میں جون گزرائے کھیاوں
ہیں جھکا یا نہیں گراوہ دیتے میں
بھلاؤں میں کیے گزرے ہوئے ماضی کو گران
یادآتے ہیں وہ لیمے تو رو دیتے میں
یادآتے ہیں وہ لیمے تو رو دیتے رہی

غزل

جس جلے ہیں ہی ہینے آساں سے بوچھ لوتم

مب چھوڑ گئے آپ ال جہاں سے بوچھ لوتم

مرجمائے ہیں قسمت کے گلشن کے ہی بودے

نہیں شکواہ بہاروں سے بوستال سے بوچھ لوتم

مشکل ہے میراجینا ہرسانس آگئ ہے

مشکل ہے بوچولوتم

ان سارے سوالوں کومہرباں سے بوچھوتم

کشورکرن بتوکی

چند کموں کے لئے ساتھ نبھانے دالے تو نہوں کھے منزل سے بہت دور چھوڑ دیا جھے کو منزل سے بہت دور چھوڑ دیا جھے کم شیس ہے تم تیرے انداز وفا نے میرا دل توڑ دیا ہے۔

تیرے انداز وفا نے میرا دل توڑ دیا ہے۔

جوابع من 157

غم عاشقی تیراشکریه

### کون بے وفا

#### - - كرير - عابد شاه - برانواله - 0300.3938455

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہ آپ خبریت ہوں گے۔ آب کی و محی تحری میں آج مجرا یک منوری کے کر حاضر ہوا ہوں بیسٹوری حقیقت برجی ہے امید ہے کہ آب اے جلدشائع کر کے شکریکا موقع دیں مے میں نے اس سٹوری کا نام ۔ امتحان ہے زندگی ۔ رکھا ہے بیایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت وٹ چکا ہے کامران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جلد جواب عرض کے مفحات کی زینت بے قار تین دعا ترین دوزندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار مین کوید کہانی بہت پیندا ئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی یائی کو انظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شال تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تاكدن كى دل كلى نه مواور مطابقت تحض اتفاقيه موكى جس كاادار ويارائر ذمه دارميس ہوگا۔اس کہانی میں کیا مجھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہے جاکا۔

> نەلغىلون كالبونكلتا نەكتابىس بول ياتى بىر میرے درد کے دوگواتھے دونوں بے زبال

میں میں آپ کے سامنے ایک سٹوری بیان کررہا ہوں جو تی ہاس لاک نے جمعے سائی ہاورالتی کی ہے کہ بھائی میراورد شائع کروا دو میں آپ لوگوں کے آ کے بیان کرر ہاہوں آپ لوگوں نے فیمله کرنا ہے کہ کون بے وفا نکلا دونوں میں میری دعا ب كدالله كى كے ماتھ ايان كرے جواس الركى كے ساتھ ہوا ہے پہنیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اپنا ینا کر چھوڑ جاتے ہیں کیوں اینانے کا احساس ولاتے ہیں کول جموثے خواب د کھاتے ہیں کیول ا کلے انسان کی زندگی تیاہ کرتے ہیں آ ٹر کار ایسا كيوں كرتے ہيں كيوں اتنے بے رحم ہيں۔ آھے اس کی زبانی سنتے ہیں اس کی در دمجری داستان۔

میرانام پینی ہے ہیں ایک ایکے گرانے ہے تعلق رکھتی ہوں ہیں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی

کیونکہ مجھے کسی کی فکرنہیں ہے گھر میں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور من اینے گھروالوں سے یں آئی زندگی بہت خوشخالی سے بسر کررہی تھی مجھے دنیا کا کوئی بیت ہیں تھا میں نے آٹھویں کااس تک تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد میں نے یو حالی مجھوڑ وی دل مجر کیا تھا۔

ایک دن ہم سب کمروائے کزن کے گھر جارے تھے وہاں سے والیس آیتے ہوئے رائے من اچانک بہت تیز بارش ہونے لکی موسم میلے بی خراب تھا ہم بھیگ گئے آس یاس کوئی ایسی حکمتہیں تظرآ رہی تھی کہ ہم چنو منٹ رک سلیں دور تک کچھ نظرنبیں آر ہاتھاویران جگہ تھی ہم بارش میں بی پیدل سفر کررے تھے کافی دور کئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا كرنظرة يام في سوجا جب تك بارش مبي ركتي یہاں بی آرام کر لیتے ہیں ہم کھرے قریب آئے اور درواز ہ کونوک کیا کافی در تک کرتے رہے چر جاكرة دى بابرة ياجم نے كبا

جوري 2015

جواب عرض 158

خودداري

اب آب ہارے کمرآ بالازی۔ میں نے کہا جی ضرور آؤں کی اس طرح وہ اینے کمریکی کی اور میں اینے کمر کاموں میں معردف ہوگئ ۔ ایک محنشہ بعد صوبیہ کاسیج آیا۔ میں اپنے کمر چینے کی ہوں کائی دن کزرجانے کے بعد میں اپنے کمر پہنچ کئی ہوں کانی دن گزرجانے کے بعد میں اینے ابوکو لے کرموبہ کے کمر جاتی ہوں تعور کی دیرو بال رہتی ہوں پر گھر آنے کی اجازت لتی ہوں آج موبیکا بعائی گھر میں نہیں تعاای طرح میں واپس آخمی \_ منح آیی نے لا ہورایے کھر جانا ہوتا ہوتو وہ تیاری کررئی ہوئی ہے اور مجھے بھی ساتھ جانے کا لہتی ہے۔ میں تیار ہوجاتی ہوں پھر میں بھی اپن تیاری کرنی ہوں ساتھ جانے کے لیے رات نو بج ہم نے روزانہ ہوناتھا میں نے جانے سے سیلے صوبيه كوسي كيا كه مين لا جور جاري جول اي آيي كے ساتھ ان كے كر آ كے سے جواب آتا ہے۔ میں نے کہاد سے برموبد كي تمر المسيح آتاب كدآب تو جاربی ہو ہارا کیا ہے گا میں نے کہا کیا مطلب۔ مجھے شک ہوگیا کہ یہ صوبیتیں ہے میں پمرکال کی آگے ہے کال انمینڈ نہ ہوئی بل جاتی رہی نیمر میں دوسری بار کال کی کہ صوبیہ نے کال یس کی تو میں نے کہا۔ تم نے تو کہاتھا کہ موبائل میرے یا سہیں بوتا ہے بھائی کے پاس ہوتا ہوت مجر۔۔ وہ جلدی ہے بولی اب میرے پاس ہے۔ میں نے کہا۔ میں لا ہور جار بی ہوں۔ وہ بولی ۔احیما جاؤ۔اور میں نے کال بند کردی۔ اور تھوڑی دیر بعد مینے آیا کہ میں آپ ہے ایک بات کروں اگر براند مانوتو۔

مافریں کی در تک رکنا جاتے ہیں انہوں نے کہا۔ نھیک ہے آ جاؤ ہم ان کے کھر ملے کئے ابواوروہ آ دمی آ کیل میں باتیں کرنے لگے الله كاكرم بحص برايها بواكه وه ميرے ابوكا تيجر نكلا ابولوگ كافى يا تنس كرنے لگ كيے۔ ان کے گر میں ایک لاک می جس کا نام صوب تھاوہ میری دوست بن کنی جھے سے بہت ساری یا تھی كرنے لگ كن بمروہ بكن ميں چلى كئ ہمارے ليے جائے کا انظام کرنے اس کے ساتھ میں بھی چلی گئی اس کی مدد کرنے اس نے مجھے کام ہیں کرنے ویا اورساتھ مٹھنے کا کہا میں میڈگئی۔ پھر ہم لوگوں نے جائے وغیرہ کی اتن در میں بارش بھی رک عن سم نے اجازت جابی اور جانے لکے جاتے وقت میں نے صوبید کالمبر مانگا تواس نے کہا کہ میرے یاس تو موبائل نہیں ہے میں اینے بھائی کا تمبردی ہوں اورتم بھی اپنا تمبر دے دو تا كدرابطدر سے مارامس نے اسے ابوكا مبرد سے ديا اس نے مجھے اینے بھائی کا تمبر دے دیا۔ ای طرح ام كرا كے من كر آكرموبيكو كا لا آكے ہے جواب بيس آياتموڙي دير بعد جواب آيا

جواب بین آیا هوزی در بعد جواب آیا ہاں مینی خیریت ہے گھر پہنچ گئی ہو میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا کہ شکر ہے ای طرح ہماری ہا تیں ہوئی رہیں دوئی کافی بڑھ گئی۔ایک دن میں نے صوبیہ کو کہا ۔آپ ہمارے گھر آئے۔

وہ کہنے گئی۔ نمیک ہے کل آؤں گی سکول ہے چھٹی کر کے۔

صوبیہ ایک سکول میں پڑھاتی تھی اوراسکا بھائی بھی دونوں نیچر تھے دوسرے دن صوبیہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آئی کائی دہر بیٹھی رہی پھر وہ چلی گئی۔ میں نے اس کے بھائی کو بہلی بار دیکھا تھاصوبیے نے جاتے وقت جھے کہا۔

159 19 13

خودداري

میں نے کہاتم بات تو بتاؤ
علی بولا تھیک ہے تھوڑی دیر بعد علی کامینے آیا
آئی لوہو میں تم سے بیار کرتا ہوں
میں نے جواب دیا میں جواب نہیں دی تی علی کو
لیکن دل میں بہت خوش ہوتی ہوں آئی جلدی مجھے
بہت خوشی محسوس ہوتی جننی عید کی ہوتی ہے علی بار بار
منبے کرر ہے تھے

جواب دو۔۔جواب دو میں کہتی ہوں علی میں آپ کوکل جواب دوں گی سوچ کر علی نے کہا۔

ٹھیک ہے دے دینالیکن انکار نہ کرناکس کی زندگی کا سوال ہے

میں نے کہا تھیک ہے پھر کال بند کردتی ہوں

یہ میں بہت خوش تھی کیوں کہ میں غلی کوخود

علی ہی ۔ جب ہے اسے دیکھا ہے وہ ہمارے

گھر آیا تھا اپنی بہن کوساتھ دوسرے دن پھر علی کال

گر تاہے میں بس کرتی ہوں اور بات کرتی ہوں علی

گرتا ہے میں بس کرتی ہوں اور بات کرتی ہوں علی

گرتا ہے میں اس کرتی ہوں اور بات کرتی ہوں علی

گرتا ہے میں اس کرتی ہوں وہی عرب میں بدل کی تھی

اٹھا ای طرح ہماری ووئی محبت میں بدل کی تھی

ہماری محبت پروان پڑھتی رہی ای طرح دودن بعد

ہماری محبت پروان پڑھتی رہی ای طرح دودن بعد

میں گھر آ جاتی ہوں وہاں میرادل ہی نہیں لگنا تھا علی

میں گھر آ جاتی ہوں وہاں میرادل ہی نہیں لگنا تھا علی

میں نے سب سے پہلے جوکام کیا وہ بید میں نے

علی کال ملائی اور کہا

جناب میں گھر داپس آگئ ہوں۔ پھروہ بہت خوش ہوااور بولا شکر ہے آپ واپس آگئی ہو۔ پھر بولا اگر میں ایک بات کروں تو براتو نہیں مانو گ میں نے کہا۔ نہیں آپ کریں بات پھر علی بولا عینی میں تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں یہ میر ہے دل کی خواہش ہے انکار مت کرنا میں ہاں کہو۔ میں نے کہا۔ جواب آیا میں علی بات کررہا ہوں۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہاہاں کرو۔ کیابات کرنی ہے۔ ووبولا کھے بوچھنا جاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ جی پوچھیں۔ کیابات کرنی ہے۔

رو بر و جا بے پیسا ہوں ۔ میں نے کہا۔ جی پوچھیں ۔ کیا بات کرنی ہے۔ علی کہتا ہے کہ تہاری تعلیم کتنی ہے میں نے کہا میں آٹھویں پاس ہوں علی کہتا کہ افسوس کہ اگر تم میٹرک پاس ہوتی تو میں تم کونو کری لگوادیتا

میں نے کہا۔۔۔ کی آپ کوشکریہ مجھے نہیں کرنی نوکری۔۔ پھر کافی ویر بارگرتے رہے تھے علی میرے ساتھ یہاں تک رات کا ایک نج جاتا ہے ۔ تو میں نے پھر علی کو کہا

میں رائے میں ہوں سفر میں ہوں اوکے بائے پھر بات کروں گی۔توعلی نے کہا۔ نائے پھر بات کروں گی۔توعلی نے کہا۔ ٹھیک ہے اچھاا بنا خیال رکھنا گڈ نائٹ اس کے بعد میں سو جاتی ہوں صبح ہوتی توا

ال مے بعد اس مو جای ہوں کا ہوں کا ہوں ہو دیکھتی ہوں موبائل کی بل پے گذ نائث کا مینے آیا ہوتا ہے علی کا جو کہ صوب کے بھائی ہوتا ہے بھی آئے ہے جواب دیتی ہوں۔ گذنائث کا پھر وہ مجھے علی کہنا میں آیکوایک بات کہوں۔

> میں نے کہا بولو کہنے لگا۔ہم دوست بن جات ہیں میں نے کہا۔ کیوں

بولا۔ویسے بی۔

میں نے کہا تھیک ہے کر لی دوتی ہم دوست بن جاتے ہیں بلکہ یہاں تک بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں ای طرح ہماری دوتی ربی ہم ہرروز وطرے ہیں کرنے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وطرح مینی میں تم سے کھر ایک دن علی مجھے کہتا کہ بینی میں تم سے ایک بات کرتا جا ہتا ہوں بہت دن سے لیکن کرنہیں یار باسوج ر باہوں کرتم جواد دوگی

جورى 2015

جواب عرض 160

تودداري

# بوسف در دی نارووال کی شاعری

کون کہتا ہے ہم کو وفاظیس آئی اے یہ کہتے ہوئے حیاء میں آتی باتھ نہیں افعاتے ہونٹ نہیں یے وقت کی برسات نے بھگو دیا ليك كراس جراغ مين ضيا بنبير ونياول يرستول كواحيمانبين مجهتي بہ جانتے ہوئے بھی ہم کو جفامبیں شدے کری ہے آج مج مج مج اور سی طفیہ سے ہوا مہیں آئی جب آرزوگی محبت کی تب عم بی جبتوت موت مول تو قفيا سالوں ہے جمع کررہا تھا فقیر جو کمانی بس ایک رات دروازے کو نہ لگائی كندمي ـــــ بوسف دردی ناروال

بھر جھک کر کرنا سلام یاد آتا ہے مين جب بھي وينا عامول صفائي وابسته عاند سمارے جسے میں سارات وابسة وابسة جفاستم حقارتیں بے رقی اور عدواتل ميرے ظالم دوست ہيں ايسے ایے آلات سے وابست بکلی کہیں بھی جیکے گھٹا کہیں بھی تھائے أتكمول كأمنظر جوجائ برسات وابسته جودے فیصلہ میرے حق میں ایسا

ماضی احیما تھا نہ حال احیما تھا بجر راس آیانه وصال احما تما يونمي نبيس ركهنا دلجيسي زمانه الجمي تك تراحسن و جمال احما تما وہ طیش میں ملٹا ہے وفا ہے کون میں مسکرا کے بولا سوال احیما تھا نہیں جائیں مجھ کو ادھار کی ميرا لمال أحجما تما بچھ ہیں مجھ جیسے پوکل و یوانے جن کی میں رٹ ہے زوال احیماتھا وہ خود بی کرے گا پوسف اعتراض يقين تونبيل ليكن خيال احجماتها عشق میں جو جیتا وہ انعام یاد آتا مرى عزت كامونانيلام يادآتاب لی لوں میں سے بھی تو تسکین مجھے تیری آنکھوں کا جام یاد آتا ہے سر پہ ہے میرے ممول کی کڑی د موپ محنی **زلغو**ں میں کرنا آرام یادآتا

جواب عرض 225

### غلام فريدجاو يدحجره شاه مقيم كى شاعرى

سب دَهُاوا ہو گا بھی سوحا نہ تھا دکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی تو ز دے گا بھی سوجا نہ خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی پھر تنہا جیبوڑ و ہے گا وہ مجھی سو حیا نہ

یچه خوا ب نتھے میری آنکھوں <u>میں</u> کھے یا لینے کی عابات محی چند لفظول میں ہی کہتے ہیں مجھے تم سے بہت محبت تھی پر تو کیا چائے چاہت کر مجم بو جال لو او چھتے جم ول جب جمی توٹ کے رویا ہے کیا درہ مسجین کھی ہوتا ہے یہ خواب حقیقت ہو جانیں ک اپنے جیسے شکداں سے تجھے کائن محبت ہو جائے

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضروري تبين كدوه بيوفا موتاب وے کر وہ آپ کی آنکھوں میں

السليع مين وه آپ ہے جھي زياده غلام فريد جاديد هجراشاه مقيم ہیں چوٹ عشق کی کھا کر بھی جو مسکرا نمیں جاوید وہ لوگ صبر کی میری زندگی کواک تماشه بنادیااس

ے مجری محفل میں تنہا بٹھا دیااس نے اليلي كياتهي نفرت اس كومعصوم ول

سے خوشیاں چرا کے مم تھا دیا اس نے بہت نازتھا بھی اس کی وفاج مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں سے گرا دیا ئود بے وفاتھا میری وفا کی کیا **تد**ر انمول تقامين خاك مين ملاديان

نسی کو یا د کرنا تو اس کی فرت میں شامل جی سیبی ہوا کا جھونکا مجھ کر بھلا دیا اس نے

ا پی محبت پہ بہتِ ناز تھا مجھے اس میں ہوگا دھو کہ بھی سوحیا نہ تھا میں نے خود کو بھلا دیا تیری جا بت یس تو ہم کو بھلا دیے گا مبھی سوچا نہ تھا

وه ملاقاتمن ووصميس وه وعدي

تبهمي آيا دكرتا تقايهني بريادكرتا تقا ستم برروز وه ایک نیاایجاد کرتا تھا ز مانه ہو گیا کیکن خبر لینے نبیس آیا جو بیھی روز میرے نام پرآ زاد کرتا

برا ہے لا کھ دنیا کی نظر میں وہ مگروہ بیار بھی مجھ سے بےحساب رہ آج حیموڑ گیا مجھے تو کیا ہوا جھی ہومیرے لیے خداسے فریاد مجھے اب بھی محبت ہے ای ذات ہے۔ جو محض مجھے بدنام سر بازار کرتا تی

تيرے لب بيہ جو ادا ہوتے ہيں نعیب ان گفظوں کے بھی کیا ہوئے میں وہاں جا کے تجھے مائل لوں گا كونى بتادے كەقىيىلے كباب ہوتے ہیں تیری یاد جب حد ہے گزر ميرى أتكهول عةتب أنسوروال

ہوتے میں اب کہاں چلا جاؤں اس دِل

تیری یاد کے ہر المحق برجگہ ہوتے

جوا\_عض 226

# را شدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

اس کو دعا کر ہیتھے بد دعا کرتے

تیری تصویر کو جلانانا ممکن ہے بچھ کو صنم بھلانا ناممنن ہے تیری یاد کے سہارے جی لیس کے ئسی اور کو بانا ناممکن ہے

آخری رسم الفت نبھا رہا ہوں تيري تصوري تجھ كو كن ربا بون میرے نام سے بدنام کریں جھ کو دنیا والے راشد تیری زندگی ہے بی میں دور جار یا بهوال راشد نطیف صبرے والا ملتان

اک بات تر ہے بوچھوں بولو یہ حسن میہ جوانی سرکار کیا کرو کے بوننوں کی مسلرا ہت <del>ن</del>یوخر پدلوں **گا** منظور : وتو بولوانمول دال دوں گ

بھول کھنتا ہے کلی کھلنے نہیں ویق روح حابتی ہے تقدیر ملنے نہیں

ــ بابر ملك سكان جند انك

یں اور کتنا کرو گے دوستوں بدنام يہلے سے بہت بدنام بيارے ہيں جس کے پیار میں ہم چنتے مرتے اب اس کی طرف کے مارنے اشارے ٹی كىمى بتاؤں اور كھے نەبتاؤں ميں

ہم کتے م کے مارے ہیں ونیاسکون کی نمیزسو جانی ہےراشد مجھے جاگنا و کچھ امر رویتے تاری

وفا كر بينھ جا كرتے كرتے یہ کیا کر ہینھے کیا کرتے کرتے جس نے سوجیا میرے بارے یں امیما کر بینھے برا کرتے کرتے اس نے کیا محبت میں فریب مجھ

بھلا کر بینے دغا کرتے کرتے جو وعدول مين حجيونا بهت تقا اے سیا کر بینے جھوٹا کرتے كرتے جس نے رسوا کیا زمانے میں ہم کو

بلندر تبه كربين رسوا كرت كرت جس نے مرنے کی دعا ہم کو دی

آجانا کبھی تُم شام سے پہلے م كام بوجائے گا كام سے يملے میں بھول جاؤں کا میخانہ ساتی کا یالوں گا جب تم ہے ہونوں سے جام پرواہ نہیں دنی اک جو کرنا ہے

پیار کا الزام لگائے لزام سے سملے ہر مجمع تیرے منہ سے کوئی تسین ہات احیمانہیں لگنا کسی کا کلام تیرے کلام ہے چپلے نہ ملے محبت پرداہ نہیں جھ کو یہ کائی

تیرے نام سے بدنام ہو جاؤں اليانية تے دن ميري زندگي ميں

خدانه کرے نسی کا نام لوں تیرے

حار مو اب نفرتول کے کنارے اب ہم وحمن کے سبارے میں ہم نے سوجالہیں تھا اپنے بنیں

زندگی میں بدسب عجیب نظارے

#### عثان غني عارفوالا كي شاعري

عمری گزاری میں نے اپن تیری اور تو کہ مجھے میرا انتظار نہیں جوساتھ دوقدم بھی چلے یار ہوتا اس کے جرے کودل سے اتار دیتا میں بھی بھی تو خود کو بھی مار دیتا میراحق ہے کہ میں تھوڑ اس کود کھ دول میں جاہت بھی تو اس کو بے شار بهول خفا رہ نہیں سکتا کمہ بحر بھی میں بہت پہلے ہی اس کو بکار لیتا يمول جھے اس کے سواکوئی بھی کان نہیں وہ جو بھی کرتا ہے میں سب حساب بول وہ مجی نازا ٹھا تا ہے میں جو بھی کہتا وہ جو بھی کہنا ہے میں چیکے سے ہان لیتا ہوں عثمان غنی عارفوالا باک پتن قبولہ

شوق عشق بجعانا تبعي نبين حابتا وه ممر خود کو جلانا مجمی نبیس جاہتا اس کومنظور نہیں ہے میری مراہی اور مجھے رہ یہ لانا مجمی تہیں جاہتا كيے ال تحق سے تعبیر بدا سرار جو کوئی خواب و یکھانا بھی تہیں مهميس اورول يه محنوانا بقى نهيس ول مگر نام بنانا بھی نہیں جا ہتا تیرا گلاتھا جھ کو تجھ ہے پیارنہیں ع ہے کہ کھے پیار میرا در کارنبیں تیری آناتھی تو نے جو اقرار کیا یر جھ کو تیرے پیارے انکارنہیں منتمجما تمامیں نے بیار کو کا نوں کا لیکن جب چل کے دیکھاتو پر کھار یزھ کے جے تورکھ کے بھول گیا وه ميرا خط تها شام كا اخبار نبيل جو نشه عشق بخشا ہے چٹم بار کو ابيا تيري نگاه مين خمار نبيس

اس کی حسرت کودل سے مٹاہمی نہ سكولا ڈھوٹڈ نے اس کا جلا ہوں جے یا مہریان ہو کے بلالو بھے جاہے مِن گیاوقت نبیل ہوں کہ پیرات بھی کھ یے مبندی نبیں میری کہ جھیا بھی نہ سکوں ضبط کم بخت نے آئے کلا گھوٹا ہے كەاسەحال دل سناؤں توسنا بھى زبر ملما نبيس جهه كوستم كر ورنه کیاتم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا اس کے بہلومیں جولے حاکے سلا دول نیندالی اے آئے کہ جگا بھی نہ اس کی حبرت ہے جے ول سے و موند نے اس کا چلا ہوں جے یا

جواب عرض 228



سوجوں کے دھارے کیا جائے ہم ان کے بھلانا یا میں کے وہ اپنے بیارے کیا جانتے بدلی میں ہم سے نگامیں اینوں نے ہیں میرے بیارے کیا جانے ووسکو بھی بھی نہ یا تیں سے جاوید عموں کے دھارے کیاجائے ..... محمر اسلم جاديد فيقل آباد ب چین بہت پھرنا گمبرائے چھلکائے ہوئے چلنا خوشبوئے اک شام ی رکھنا کاجل کے اک جاندسا آنکھوں میں چکائے کول خواب سہانے نوٹ محے جس شہریں بھی رہنا اکتائے

ادر دھوپ کے کھیتوں میں اگتی ہے یہاں جب مجع آتی ہے تو شب کے تارے سینے راک کے ایک ڈھیر کی صورت میں ڈھلتے آنگھوں بیں پھیتی دسمبر اب کے آؤ جب تنها ہوں میں تو کوئی یو جھتا حال دل ميرا بمیشه جوزل ممی بچه رشتوں کو ممر اب رشتوں کو جوڑتے جوڑتے خود بی نوٹ گئی ہوں ہم درد کے مارے کیا جائے جيتے يا بارے كيا جانے ہم رات کوآنو بہایا کرتے ہیں وہ دکھ جارے کیا جانے کیا میرے ول یہ جو گزری ہے آکاش کے تارے کیا جانے

دسمبر اب کے آؤ تم کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشا کیں جململائی جہاں تلی کے رنگوں سے نضائمی ہے اور جواس کو پوروں نظر سے جیمو کیا ما دمبر اب کے آؤ تم تم اس شہر تمنا کی خبر لانا جبال پر ریت کے ذرے جہاں دل وہ سندر ہے گئی جس جهال قسمت کی د یوی منعیول می ہے جہاں وھڑکن کے لیے بے بے فودی نذ خودی نغمه سانی ومبربم سےنہ یو جھو ہارے شہرکی يهال آنكھوں مين گزرے کاروال کی گرد کھیری ہے محبت برف جیسی ہے یہاں

ا قبال عاشقی کو کہاں تک بھاؤں یں سمسی بے وفا کے ساتھ میرا نام لکھ ،،،،،،نضر حیات رودُ و تقل بچین کی یاد امی کی گود اور ابو کے کندھے نہ جاب کی سوج نہ لائف کے پنگے نہ شادی کی فکرنہ فیوچر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑے وه گھومنا بھرنا وہ بہت ساری موج وہ برعید پ آبنا ابو بمارے کیے لیکن اب کل کی ہے فکر اور

ومؤكر ديلهوتو بهت دور بين ايخ منزلول کو ڈھونڈت ہوئے کہاں کھو ک گئے ہیں ہم کیول اتی طدی بڑے ہوئے

،،،،،،،آصف دهی خواع آباد

وه مدتول مين ملا علين میں بھی ڈھونڈ نے میں تھا تبیں اسے ڈھونڈنے میں مکلی گلی کوئی شہر میں نے جھوڑا مہیں سب نے کہا اسے بھول جا مر دل نے کہا وہ برا مبین بھولا دوں اے میں بھی اگر پھر فرق ہم میں رہا تہیں

میرا حال ہے بیکل بھی آج بھی جل حاؤب نهاس آرزومین ہم سنر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولول کی طرح <u>کھلے</u> تو ہم سفر ساجوتم نے اک لفظ ہے محبت دیتا ے کی روز ہم مفر كبد دو كلل ك ان تبيل بات تر ماجاتی ہے جو روز ہم سفر ہجر کی طویل شب گزری نی ہی المال بعلوال معلوال تحمري تكري بجرمسافر كهر كاراسته تجول كون ب ابناكون بيرايا ابناميرا

برسول کے انتظار کا انجام لکھ دیا كاغذيه ثام كائ كريم شام لكوديا بمحرى بزي تحمين نوث كر كليال ز مين رین ر تیب دے کریس نے تیرانام لکھ آ سان نہیں تھیں ترک محبت کی داستان جوآ نسوؤل نے آخری یغام لکھ دیا تشيم ہو رہی تھیں خدا کی نعشیں اک عِشْق نج محمیا سومیرے نام لکھ

،،،،،،،،عبدالرحيم عظيم خان

بجول

جواب عرض 230

ہوئے رہنا ....راجہ فیمل مجید مندرہ غزل یوں تو چیتے ہیں جی عمکو بھلانے ئے بھول سکتا ہوں بھلا کیسے ان کی اب ملے نداور منگائے کے لیے تو جورو کھ جاتا ہے زمانہ بھی روکھ جاتا میں تو شاعری کرتا ہوں تجھ کو مانے کے نے اوروں کومرضی سےدل دے سالی میرے لیے تیر بنا کے لایا پھر ملی لبوں کو گلاب کے بچھ گلوں کے رس ملاکے لایا پر بھی نہ پوں گا زندگی ساری آخری جام مل کر لایا الي آ تانبيل مزه عانم مجھے عامر سارى جراحى ادهر انها لايا ،،،،،،،، محمد نام رحمان ليه مہبیں ملیں سے نسی روز ہم سفر نہیں اور بھی دکھ ہیں روز ہم سفر

ایشک بہتے ہیں کیوں تنبانی میں تمہیں بتا نمیں کئے سی روز ہم سفر

سوچوں کی ڈور جو انجھی تو اسے جے جابا تھا زندگی سے برم کر اہے کیا تبھی نہ سکی زندگی جینا میری مجبوری تھی ورنہ میں تو مرنے کے لیے زہر کھا بھی نہ <sup>س</sup>ئی میری بے بی کی انتبا دیکھو كريس جے يانے كے ليے اينوكو منا مجمی نہ ک تیری جدائی میں ایک ایک لمحہ اذیت بن کے گزرا ہے ليكن مِن اپناد كه بھى تجھے ساند سكى ہوا یہ شم رینا -بنا ہڑا مجھے فاصلے درمیان مں بڑھتے ہی سے میں اپنے دل کی محبت تحقیم و یکھا ،،،،،،،،عایده رانی گوجرانواله لل كريجي ول كو قرار آئے گا لوث كريھي تو ميرا بار آئے گا وہ مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات مگر خیال اس کومیرا بار بار آئے گا میں جانتا ہول اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے مگر اک دن وہ میرے پاس ہوکر شرم وہ بھی رود ہے گامیری حالت دیکھے کہتا پھرے گا جولو گوں وے بہت احجما تھا میرا یار

ملنا نہ ہی جدانی تو ملے کی کون کہتا کہ محبت میں وفا ملتی ہے وفا نہ سبی بے وفائی وتو ملے گی کاش کہ کوئی ہم ہے بھی بیار کرتا ہم جھوٹ بھی ہو گتے تو اعتبار کرتا وعدے تو بہت کیے تھے ہے دل ے اظہار کرتا میرے جانے کے بعد وہ غیروں ے مل گیا میرے آنے کا انظار تو کرتا المانان المانان المان المان المان وكي ديماليور جانے کیوں جان کرانجان بنا میٹیا اسَنُو فرصت ہی کہاں حال دل رفته رفته ميري جان بنا بينها ہوه تھول جاؤںا ہے بیمکن ہی کہاں میرے در د کی بہچان بنا جیٹھا ہے وہ ،،،،،،،سيد عابد شاه جر انواله

ملتے نہیں ہیں تو کیا ہوا میرے دل سے تو جدا تہیں اک صرف اس کا بی انتظار ہے وه ميرانبين تو مين جي كر كيا كرون وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا ،،،،ایداوعلی عرف ندیم عباس تنها ساتھ روتی تھی میرے ساتھ بنسا وہ اک تھی جو میرے دل میں بسا ميري حابت کي طلب گارتھي وه که ومصلے پینماز دن میں دعا کرتی اک لیح کا بچیزنا بھی گوارہ نہ تھا روگ ول کو جو لگا جمینھی تھی وہ ورنه وه تو مجھے تقدیم کہا کرتی تھی ،،، اظهر سيف دكھي سلھيكي منڈي محفل نہ سہی تنبائی تو ملے گ

جوارعض 231

د کھو کے جب نون کو پیغام میرانہ
پاؤ
تب یاد تمہیں ہیں آؤں گا
پر لوٹ کر میں نہ آؤں گا
اگ روز پرشتہ ٹو مجھوٹے کا دل
میراا تنا ٹوٹے گا چرکوئی نہ جھ ہے
میں آنکھوں کو نہ کھولوں گا
میں آنکھوں کو نہ کھولوں گا
تخر اس دن تم رو دو گے
اے میرے اپنوں مجھے تم کھو دو
گا میرے اپنوں مجھے تم کھو دو

یے عشق بھی کیا عجب ی سزادیتا ہے

آ جائے جواس کی قاری ہو یا طال

سر بازار یہ دریا یہ نچا دیتا ہے

عزیز زندگی ہو جس کو نج جائے

سے تو زندوبدن کوجلادیتا ہے۔۔۔۔

اس کی موج میں جو مقام دے

ویتا

ویتا

ویتا

فی عشق موضوع جران کن نہ

ویتا

ابتداع نا نتہامزہ بھی دیتا ہے اور

وغیر میں دیتا ہے اور

فی عشق موضوع جران کن نہ

ویتا

مین موضوع جران کن نہ

ویتا

مین موضوع جران کن نہ

ویتا

مین مین نے کوئی تہیں

وغیر کہایہ میں نے کوئی تہیں

علیات ہے۔فقل میں نے بیاتناہی

کہا کہ یہ جےتم چاہے ہووہ کیا

ہوگا۔۔۔۔۔۔کشور کرن ہوگ

ول نے جیسے فعو کر کھائی درد نے ضيافت على كونكي محبت تولا ٹائی ہے جس نے اسے مائے محبت میں آ کے خود کواداس کیا محبت ورود تی ہے بہ محی معلوم ہوا تیری خوثی کی خاطراس جام کو بھی كياتيج بم اوركياز تركى نے كام كيا دروازے یہ کھڑا ہوں کب نے ہم ہے جوہو سکاونگ تیرے نام کیا ،،،،،،،عبدالبجار رومي چوښک

جب میت پہ میری دہ ہو کے اکتبار آئے گا انتکبار آئے گا ،،،،،،عامر سبیل جگر سمندری غرمل عربم لکھتے رہے پھر بھی درق سادہ

رہا جانے کیالفظ تھے جوہم سے نہ تریر ہوئے جودن منے شامدوہ بھول گئے ہوتم

جودن ہے شایدوہ بھول گئے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجما کرتے تعم

صحرا صحرا بحثکتا ہوگا در در پر انکتا ہوگا

مولی یوں ملتا ہی تہیں تہیوں میں الرتا الرتا اک بار ملا اور بچمڑ گیا مجھ سے قسمت میں وہ میری زخم جدائی کر علیا

زندگی جوجاتے ہوئے تنہائی میرے نام آر گیا میں اپنا آج اپنا کل تمہارے نام کرتا ہون کا ہر اک بل میں اس جیون کا ہر اک بل تران میاں کا ہر اک بل

یں اس بیون کا ہر ات بی تہارے ہا کہ ہوں تہارے اور کرتا ہوں کوگٹ کھولوں سے مجت کرتے ہیں کا نٹوں کو نہ یاد کیا میں کا نٹوں سے مجت کی چھولوں نے بیاد کیا جب باتوں باتوں میں کس نے

N 6 8

جواب عرض 232

بہانے کرے گا کوئی تم سے پھرنہ ہیں پھرایک ایک اپنا بہانہ یاد تمجى جب توژ ژالے گا كوئى وعدہ ' ںمیری محبت کا زمانہ یادآ ئے ع محلے مل کر ہمیں رفصت کیا تھاآپ نے جس دم تمیں بھاراوہ آنسو بہانہ یادا ئے گا منائے گانہ جب کوئی تمہیں ساهل حمہیں یوں روٹھ جانے پر تو تیرا رو محنا میرا منانا یاد آئے گا المامل ماحل ماحل رب ول کے اندھیروں میں وعائمیں رفع کرتی ہیں اے کہنا کہ لوٹ آئے سکتی شام میں اس کا ذکر حیمڑوں تو ہوا میں ،،،،،،،،،،غز السبنم دينا بور كاش سينے حقيقت ہوتے ہم ہر مینے میں تمہیں دیکھا کرتے

ال كے درديس قيد تھے كرآ زاد ہو ہارا بھی مجیب حال ہے سی حال ين خوش مبين د کو ہی اتنے یا کہ سکھ یا کررو تیری جبیں بلکھا تھا کہ تو مملادے سومين بحى بعانب مميا تفاكه تو بھلا ہے۔ برخص سے لڑتار ہائیں تیرے لیے برایک نے مجھ سے کہا تھا کہ تو محلا یہ تیری آنکھوں پر طلقے سے پڑ گئے ۔ وہ لاکھ ستائے گا نگر اس مخف کی مجھے تو تو نے کہا تھا کہ تو بھلادے گا نكال لايا ب الزام پھر يرائے تو بيائم نے طے بھی نہ کیا تھا کہ تو بھلا تيري آتلموں بجمع توتب بحى يندتها كرتو بهلا تمهیں ہر وقت وہ گزرا زبانہ باد نه ہو تھے ہم تو یہ ہننا ہنانا یاد جوارع ص 233

شايد وه بعيا تك خواب تحا ميرا میرے دل میں عجب خوف تما ڈر من تھی جیسے کوئی عذاب تھا السے لگا جیسے وہ برانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھے اور کھونی کئی انجانے میں دھز کنیں ہوش اڑ اتی س اس انتظار میں رہی کہ کب یوں لگا کہ وہ جمحرا آشیانہ ہے جرا ندآ کھے جھکی اور نہ ہی ہٹی ہے حس می انجانے میں دھک ہونی دلکی دھ' کئے لگا اے و کھتے ہی کوئی ہوٹ نہ رہا در د بجري آ موں ميں دل بہت رويا كيا مي موكيا برلحه مين نيا دروتها تازش دافعی کیا ہے خواب تھا مىدىدىدىنازى خان سمندرى باعتبارونت برباختيار موكر محوكر بمى ات توتجى ياڭررو بابر بھی بنے تو گھر آکررو بڑے كالبيس سى سے مب الزام اين

سل نه جاؤں مجھیے لينا بھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر المسامية المسامية كول جامع بوكيا سويت بو کھ ہم سے کبو تنہا نہ رہو یادوں سے برہتے بادل کو بلکوں پیہ ادر جاند بھی ہے جیب جانے کو بجودر میں شبنم آئے کی محولوں يحالي اب سو جاؤ و ، ، ، ، ، ، ، ، ، ثازیه بسابیوال

بھی ٹو نہ نہیں میرے د ل سے

نفتگو مو نه مو خیال تیرا بی رہتا

کا رشتہ

ا ہے وعدہ فراموش میں تجھ ساتو اے دوست مجھے کیوں و کھٹار ہتا زمانه . چاپ سهتے رہے ظلم وقت میں ڈوک رہا ہوں ابھی ڈویا تو يونکي ميں بدل نه جاؤل مجھے پھر سوجي مسلط

وہی ۔ ن بدن نہ جادن سے بہر ایسا جھے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہیں ڈھل نہ جاؤں مجھے ہیں اسلا تیرے ہجر کی تمازت میرے ذبن میں ابھی سے جل نہ جاڈل مجھے ہیں ابھی سے جل نہ جاڈل مجھے ہیں ابھی ہے ہیں کہیں میں کیمل نہ جاؤں مجھے کیر کے ہان کہیں میں کیمل نہ جاؤں مجھے کیر سے سوچ لیا کہیں میں کیمل نہ جاؤں مجھے کیر سے سوچ لیا تیری ہرادا کے صدقے مجھے لی کر جواب عرض 234

مم بردعایس تیرا بیار مانگا کرتے كاش زندگی وفا دار بهوتی جم ساری يونمي كاش كەزندگ مى لفظ كاش نە 54. تو ہم آپ کے پاس اور آپ ،،،الله جواما كنول مت كريذاق غربت ميس كون جارا مجھ غریب کا نہ کوئی اپنا نہ کوئی سہارا ں تو مجھے اپنی جان سے بھی ہرطلم تیرایاد ہے میں بھولاتونہیں

بجوم میں تھا دہ تخص کھل کررونہ۔کا ، وه مخص جس کو تجھنے میں اک عمر لگی بچم کر جھ سے سی کانہ ہو سکا ہوگا ایی چند غزلیس تیرے نام کرتا جہاں پر نام لکھا ہو تیرا وہی پیشام لوگ بھی اس کومیری اک ادا تجھتے میں ابی سادگی میں جب ان ہے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا .... المراد المسام المركاز اركول مجھتم سے مبت ہے بیری ات کیوں ہے یہ تیری عدادت میری خدا کے لیے کہدو منہیں جھ سے کہویہی اک بات میری بات سنو کیوں اتنے سٹک دل ہوئے جا کہاں ہے وہ الفت میری بات

اک امیر تھی جو دل میں وہ بھی يھلائى ۔۔۔۔ ار مانوں کوخود بی آگ لگائی پیارکل بھی تھا اور آج بھی ہے اور حسرت منا دی ہم نے تیری بے رقی نے جو بھڑ کا کی تعمی غم کی وہ آ گ اشکوں ہے بچھا کی بم نے آج تم نے الی تھوکر لگائی تیری خاطرون کا سکون راتوں کی اس زمانے میں بار کر کے اکثر رهو که دیتے ہیں لوگ ہر موڑ پر دل نادان کو یہ بات دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یادیس زندگی گزار نے کاقتم اس کے دل کی چوکھٹ یہ جوجلائی ،،،،،،،، محمرآ فتأب شادد دكونه ہارش کی آ وارگی نے ہررت بدل جہیں مشکل سے بھولے تھے دہ چرے یاد آنے لگے ،،،،،،،،،،،،،،،،،، كن كاظي ـ تو یاس ہے تو ہراحال ہے نه ہو تو اگر زندگی مجھے بھی نہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں ر میری دھڑ کنوں میں تیرے سوا میں نے جایا تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بیا کچھ بھی نہیں کیا خوب وفا کی مزاری ہے تم نے ب کھے ہے یاں میرے پرلگا .... عُكِيل احمد قائده أباد كراجي اب جورو مخصے تو کبھی منا نانہیں جا سبدلیں کے دکھاسے سنانانہیں حا لوث آئے گا ضروراگر وہ میرا ہوا آج سے طے ہوا خود بلانانہیں حا اسے جاہا ہے اسے جائے رہیں اس کے دل میں کیا ہے آزمانہ ملے تو برسادی گے ہم اپنا پیاراس

25. 15

اس خوبصورت بارش ميس ہم نے صرف مہیں یاد کیا تمہاری ایک ایک اداکو یاد کیا ہے ہر کیے تمہاری یاد نے جمیں ستایا تمہاری یاد کو این بنایا ہے تہاری یادکوانی یاد میں بسایا ہے ،،،،شهر بانوں كرم خال، فتح جنگ ہوئی مجھ کومجت تو مجروہ روٹھ گیا ایک بے وفا کی طرح زندگی میں وہ بھی سے دور ہو گیا وقت مینے سال کی طرح آیا تھا ایٹا بن کر پھر یوٹنی جلا گیا ایک غیر کی طرح آ کے این صورت دیکھا کر پر نوٹ کمیا شخصے کی طرح مسكراتا بمر دكه مين مرجماعيا گلاب کے بھول کی طرح آ کرول میں اتر کر پھر ہونگی دور ہو گیا خوشبو کی طرح اجالا کرنے آیا تھا بھرزندگی میں جما کیا الدجیروں کی طرح وه مجه كورات د يكها تاربادن مواتو مجمد نه ديمه سكا جكنوں كي طرح رامجوب مجهكود كيتماتها ايك قاتمل نگاہوں کی طرح دنیا کے لوگ بھی د میصتے میں بلال کو ایک شکار ک طرح صدا اور دعا ہے آیا تھا وہ ایک دل کے ساتھ سانس کی طرح دنيام آكرسالس ليخ ليت مركيا اور مٹ کیا مٹی کی طرح مير بلال عماى خميسا

اس کے عشق نے تما شامر کیا پھر جدا وہ مجھ سے ہو گیا ہے کنول بہ شاعری در دمجری نبیس شاعری وه تمام اب ،،،،،،،من فوزید کنول کنکن پور غرول سس کارن بیرنگوں سے یاری س ذ حنك جتنے رنگ مجی جاہو زیت ميں بھر لو موت کا ایک بی رنگ نام غور سے آئی دوری تھیک ہے مين آخر كيون سارے جہال ہے قوس قزح کا رشتہ ایے آپ سے جنگ بل میں وہمی وجمی بھرنے والی الی ہے یہ زاست اک سے زیادہ بچوں کے ہاتھوں میں جیسے کئی تپنگ عمر بیتا دی ابنول اور غیرول کے بنائے میں جب اپی تصویر بناتا جای میکے پڑ محے کے دیگ من اك لكصف والا مجه كو بنانا مار عرفان اوح وقلم سے آ مے بھی ہے کیا یہ دنیا آئی گ ،،،،،، محمر عرفان طك راوليندى اس خوبصورت موسم میں کیا اس بلکی شندی ہوا میں

زخم وے کر بے سہارا تبیں جيوڙ تے م ے بھم میرے دوست میری كهال بتاؤل ميرا تعالبيل ميرا کیا می ہے قسمت میری بات سنو ،،،،،،، عائشه نور عاشا تجرات عم يارآ ميرے پاس آ جھے فرمتيں بری کل تلک جو تھے سے سی تبین رجشمل وه تمام اب میری ہرخوشی تیرے داسطے میری زندگی تیرے واسطے بچھے چھوڑ کروہ چلا گیا نہیں قربتیں وہ تمام اب مبع شام جن میں تھا بھیکتا نہیں رم موسم کا تھا ہے نہیں بھیکی زلف یار اب نہیں بارشیں وو تمام اب اس نے چھوڑا جھے تو کیا ہوا تو بی مجھ کو اپنا بنا لے نال تيرے دريداب مي ربول كائيس پهرنا مجھے در بام اب میری ہر کھڑی تیرے نام ہوئی میری زندگی تیرے نام ہوئی میں ہوں نہیں اب کسی کا مجمی تیرے نام ہول میں تمام اب نبیں اشکبار میری آگھ اپ مرے پاس نہیں کوئی عم تو با جھک میرے یاس آئیس



،،،،،،،بشيراحمر بحثي بهاون بور اتے ہے تاب ہوے تی ک جدالی اب تو مجمر بھی ہمیں لے جاتا ہے ....ایالپور بينفنديه بت جمز كاموسم بيسر بوا کے جمونے میرے اندر طوفان بریا ہوا ہرتے ہیں آجوء اں ہم بل بل تیرا انظار کرتے ،،،،،،،،عابده رانی گوجرانواله خوشبولہیں نہ جائے بدامرار ب اور ربیجی آرزو که زلف کھولے ،،،،،،،،،اسحاق الجم تنكن بور مجھ کو جھوڑ جائے گی تنہا اس ونیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد عم ملیں ..... سروار اقبال خان مستوكي آؤكسي شب مجھے ثوث كر بلھرنا دیکھو زہر میری رگوں میں اتر تا کدی س س اوا سے مجھے مانگا ے رب ہے آؤ بھی جھے حدول میں سکتا دیکھو ماریہ ،،،،ابدام ملی عباس تنها منگا منڈی

ہو سکے تو بھلا دیا تہیں تو یا دوں کو ،،،،،،، ضيانت على جوكي مونك وہی ہوا نہ تیرا دل مجر کیا مجھ سے مل نے کہا تھا یہ محبت میں جوتم ....غلام فريد بجرو شاومتيم ساهل يوروي بوم جوم ي مد ہوش بانہوں کو بد بتلانا جاہے سيسسبرانا بابرعلى ناز لا مور جن کی مجلموں میں ہوں آنسو یانی مرتا ہے تو دریا بھی امر جاتے المانانانانانانانو ميد حسين كبولد روز میرے خوابول میں آتے ہو میرا دل اب جلاتے ہو کول ،،،،،،،،،،،،،سيف الرحمن زخمي تمہارا کیا بگاڑا تھا جوتم نے توڑی مديكرا من نبيل اول كالمجمع تودل بنا ، جمادظفر بادی منڈی بہاؤالدین سی چرے کو حقیر نہ جانو دوستو یہ سب رب کا کات کی مصوری

نه روشیس کے تم بن مگرتم یاد رکھنا جائمی بعول جانی ں اگر احساس ts ،،،،،،،،،،،،،سيد بمراز حسين سکی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ فراز ہر مجبور هخص بیوفا نہیں ہوتا ،،،،،،ايم واجد لكهوريا ساميوال میری آنکمیں ہمیشہ میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ تم میری آ جھول سے بہت دور ہو اور دل کے بہت قریب ،،،،،،،،، ڈاکٹر ابوپ ادشامجر مخقر مجت کا مخقر انجام تم بچرے ہو ہم بھرے ہیں ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ونو گوندل جہلم پھول بھول سے جدا ہے شاخ میں تم سے جدا ہوں مگر دل ہے ،،،،،، ذولفقارتبهم ميال چنوِل اب تو درسيخ كى اتى عادت موكى جب ورونبيل ملاتو ورد موتا ہے ،،،،،،،،،،عاف گوندل جہلم بہت مخضری رو گی ہے جینے کے لے زندگی اپی ضافت

جوارع م 237

،،،،،،،،جرارمضان اختر آباد عمر ساری تو بہت دور کی بات ہے اک کی کے کے لیے کاش وہ میراہو ،،،،،، ملک وسیم عباس قبال بور تم آج ہو چل سوچل جلتے رہو میں دھوال ہول بر آ کھ کونم کرتا بهول ،،،،،،،،، تناا جالا بحلوال ول بھی کیا ہے عجیب چیز ہے یاس جے جا ہے زندگی جرای کا طلبہ ا رب ،،،،،،یمحمد یا سر تنبا سلطان خیل تیری یادآ کی ہے مجھے راا دیتی ہے تنبالی بھی کیا چیز ہے بیکسی مزا دیق ،،،،،مدِرْتَبِهم گوندل تنها چک عالم ا يَي رُبُدكَ مِن مِجْهِ بَمْرِيكُ مِنْ مُجَهِنا كُونُ عُم آئة تو مجھيشريك عم تجھن ریں کئے ہر نمحہ ہر گفزی تم مسکرا کے کفے ہزاروں میں سرف جھے ابنا الروست مجمنا سسسسیمی فادم جلک لٹ گئی سر بازار وہا کی اپوجی بك ين بم كى غريب كے زيور 20 ،،،،،،،،،اشفاق مرغی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو و نیابنس بنس کرماتی تھی جب ول کی نستی اجزئنی تو دوست کنار ه کرتے تى ،،،،،،،،،،، محمد ذيثان الك

كداك مدت سے دھونڈر ہاہوں ،،،،،،،عنان عنى تبوله شريف قسمت سے ملتے ہیں زندگی کے مستجمى ربخ وغم كلزار آرز و ہوتو بچھڑتے نہیں دل میں ،،،،،ماغر كلزار كنول قورث عباس وه زېر د يا تو د نيا کې نظر مين آ جا تا کمال کی سوج تھی اس کی کے وقت پر دوا نه دی ...،عثمان غنى قبوله شريف منزل تو مل بی جائے گی بھنگ کر جاويد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، آصف جاوید زام آ تکھیں ملا کے پیار سے منا دیا اس بے دفانے ہم کو بنیا کررولا رييا ،،،،،مير احمد مير بكنى سوئى أيس ميرے دردميرے انسانے كوكہالي سمجھ کر ٹھکرا دیا اس نے جایا ہم نے اے ول جان ہے روگ لگا کر تھکرا دیا ،،،،،،،،،،،اولیس تنبها کرا جی عطر کی شیشی گلاب کا پھول جنت کا شنراده خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،،، بن نواز لسبيله میرے تعارف کے لیے اتنابی 36 میں اس کی ہر گزنہیں ہوتی جوکسی کا

ویت مر لے اول ہو جاتے ہی میرا بیمشورہ ہے کہ کوئی کی ہے ،،،،،،،، مجمر آفات شادكون کتے غرور میں ہے وہ مجھے تنہا جھوڑ اے معلوم نہیں مجھے آنسو تنہا بونے دیتے ،،،،،، يرنس عبدالرحمن مين را بحها اداس دل کی وریانیوں میں بگھر ے خواب ساریے میری بہتی ہے كون كزرات نله سنَّ تھے كلاب سادے ،،،،،،، غبدالغفور بسم لا بور اے کہنا کہ کہ سدا موسم بہاروں مے بھرتے ہیں ہوا جب بھی چ کھرتے ہیں ہوا جب بھی چلتی ہے ،،،،،،، يم ظهيم مياس جندُ اعك رانی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ ای لوگ مید کے جاند کا انتظار کرتے میں جس طرح استناق قاب عباى ايبك آباد زبر جدانی والا کھونٹ کھونٹ مہیں نی جینا میں تیرے بنا نہیں جینا ،،،،،،،، محمد طفيل طوفي كويت کچھاس اوا ہے توڑے ہیں تعلق

جواب عرض 238



مجھانی دوہبنوں کے کیے دورشتوں کی تلاش ہے میری بہنیں مُدل پاس ہیں اور نہایت ہیں اور نہایت ہیں اور نہایت انگی عمریں اغمارہ اور ہیں سال کے قریب ہیں ان کے لیے ایسے میں ان کے لیے ایسے میں ان کے لیے ایسے میں خواہشمندہوں جن کا اپنا کاروبارہوبا پھردہ سرکاری ملازم میں کاروبارہوبا پھردہ سرکاری ملازم ہوں شریف ہوں اور انگی عمریں ہوں شریف ہوں اور انگی عمریں مال سے زیادہ نہ ہوں دی جائے گی۔ دی جائے گی۔ دی جائے گی۔

----ناز کی کی۔لاہور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب ہار کیٹ سگلبرگ ااالاہور

جھے ابن ایک کرن کیلئے
ایک الجھے رشتے کی حلاش ہے
میری کرن فوبصورت شریف فیملی
میری کرن فوبصورت شریف فیملی
ہے اس کی عمر بائیس سال
ہے لائے کی عمر پجیس سے
اٹھا کیس سال تک ہو سرکاری
اٹھا کیس سال تک ہو سرکاری
ملازم ہوتو بہتر ہے ورند سی بھی
اجھی جاب میں ہوائد کا شریف ہو
جیڑ کا الالحی نہ ہو ۔ اچھی سوٹ کا
مالک ہو فوری رابطہ کری۔
مالک ہو فوری رابطہ کری۔

لا بوروالوں کور جیح دی جائے گی ۔۔۔۔۔زیبا۔ لا ہور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 عالب مار کیٹ ۔گلبرگ ۱۱۱ لا بور

مجھانی بنی کے لیےرشتے کی تلاش ہے میری بنی کی عمر اليس سال سے نہایت شریف ب تعلیم مہت لم ہے کچھ مجبور لول کی وجہ ہے ہم لوگ اس کوآ کے نہ يزها سكيه تصالكين يزهنا لكهنا سب جانتی ہےاس کئے کیےا ہے رضتے کی تلاش ہے جو نبایت شرافي ہوجومیٹرک پاس منسرور ہو ا پنا کام کرتا ہو یا پھرکشی بھی اجھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیز کے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں يونكه بم اتن زياده امير نهيل بن اور وه لوگ رابطه کریں جن کو ایک اچھی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا عاہتے ہیں۔۔۔۔ک بیکم۔ معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مارڭين ڀڱلبرگ ١١١ لا بور

میں شادی کا خواہشند ہوں میری عمر جیس سال ہے نہایت شریف فیملی ہے تعلیم انٹر ہے مجھے

ایک ایی شریک حیات کی تلاش
ہ جو کم از کم میزک پاس ہو بااس
ہ جو کم از کم میزک پاس ہو بااس
ہ جو کم از کم میزک پاس ہو بااس
شریف ہونا ضروری ہے۔ بایردہ
ہواورا جھے اخلاق کی مالک ہو میں
اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں
گا اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں
گا اس کو اجھے شو ہردں جیسا پیار
دوں گا فوری رابط کریں۔

رالفت جان سیاللوث معرفت کی اوبکس نمبر 3202 معرفت کی اوبکس نمبر 3102 غالب مارکیث گبرگ ۱۱۱ لا ہور

\*\*\*\*

سی ایک خوبصورت انسان بوس بر ها لکھا اور سلجھا ہوا ہول این بر سالکھا اور سلجھا ہوا ہول این برتس ہے خدا کا دیا ہوا ہہت میری عمر چاہیں جاری کی کی ہیں ہے میری عمر چاہیں سال ہے اور مجھے زندگی ہے بیزار ہوجو بوہ مطلقہ ہو یا بحرکوئی اور مسئلہ ہو میں اس کو برق کی کوشش کروں گا ہیں ساتھی بناؤں گا ایسا ساتھی بناؤں گا کہ وہ اپنے تمام دکھوں پر بیٹانیوں کو جو ل جائی کی بھی ہی اس کو کو جو ل جائی کی بھی ہی اس کو تھول جائے گی بھی بھی ہوئے گی بھی بھی ہوئے گی بھی بھی ہوئے گی بھی بھی بھی ہوئے گی ہوئے گی بھی ہوئے گی بھی ہوئے گی بھی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی بھی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی بھی ہیں ہوئے گی بھی ہوئے گی ہوئے گ

-----زابر \_ لا بور

#### د خدردی رے

ہی سی انجھی نوکری پر لگوادیں تو میں اس کا احسان بھی زندگی پر یا در کھوں گا میری اور میرے بیوی کھروالوں کی دعا نیں آپ کے لیے ہی ہول کی مجھےآ ب کی مدد کا انظارے گا میں شدت سے منظر مول گا۔ مجھے امیدے کہ میرے بھائی میراییمسئلہ ضرور حل كردير م يك كونكه جواب وض کے قارمین کے دل بہت بڑے ہوتے میں ان کے ولول میں ورو ہوتا ہے۔ میں معذور انسان ہوں۔ آپ کی مدد کامسخن ہوں آپ کی وجہ ہے مجھے روز گاریل گیا تو میری زندگی میں بھی سکون آسکتاہے بوناد کھی۔

ایک سال قبل میری شادی ہوئی
ایک سال قبل میری شادی ہوئی
میں فال دیا کام کرتے ہوئے
میرے فاوند کر بری طرح زخی
ہوگئے اوران کی ریڑی کی ہڑی
توٹ کئی اب وہ بستر پر پڑے
ریخ میں گھر کا خرجہ چلانے والا
ریخ میں گھر کا خرجہ چلانے والا
سیس آتا ہے آپ لوگوں کے
سامنے آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ

قارئين کے نام

میں ہیں آتاہے کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کو ٹی مجھی نازك وقت من ساتھ نہيں دیتاہے۔ میں پہلے تھیک تھی لیکن یکدم اسو باری کا مجھ پر حملہ ہوا اور میں دونوں ٹامگوں سے معذور ہوگئ ہوں۔ میں کسی بھی قتم کا جعوث نہیں بول ربی ہوں آپ لوگ میری انگوائری کر کیتے ہیں صدف۔ جبلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قار مین کرام۔ میں اپنا مسکلہ لے كرآب لوكوں كے سامنے آيا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ مرے پیام کو بڑھنے کے بعد میری میجدد دکریں کے میں شادی شدہ ہوں۔ میرے پاس الی نوکری نہیں ہے جس سے میں اين كمروالون كإيبيك بالسكول آپ لوگوں ہے گزارش ہے کہ میری کچھد د کریں تا کہ میں اپنے گھروالوں کا بہتر طریقے ہے پیٹ بال سکوں۔ یہ آب لوگوں کا مجھ پر بہت بڑاا حسان ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور ہوکر یہ پیغام دے رہاہوں امید ہے کہ میری مدد کریں گے اور مجھے کوئی بھی بھائی میری مدد کرے میں اس کی ایک ایک یائی ادا کرول گایه میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے۔ امید ہے که میرے بھائی ضرور میرے اشتہار برغورفر مائیں سے اگر کوئی صاحب حیثیت انسان مجھے یہاں

تأرئين كرام ميرى زندكى د کھوں میں بی میں جارہی ہے میں کیسے جی رہی ہوں یہ میں بی جانتي مول ميري عمر بائيس سال ہے لیکن دونوں ٹاتگوں سے معذور بون نه چل عتی بون اور نه بی کوئی كام كرشتق بون بس ساراون عاریائی موٹی اپنی قسمت کو روتی رہتی ہوں ڈاکٹروں نے اس کا بہت مبنگا ملاح بتایا ہے جو الاے بی سے باہر ہے اور پھر ہمارا کوئی کمانے والا بھی تبیں ہے امی ہی ہیں جو سارادن کام کرتی رجى بير-اي حالات كود كمية ہوئے تی جاہتاہے کہ ای زندگی كا خاتمه كرلول كين نجان كيول اليانبيل كرياتي مول \_ مجھ آپ بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جاہتی ہوں کہ میں بعني چلو کام کروں اپنی ماں کا پاتھ بناؤل کیکن شاید میرکی پیسوچ بھی بھی بوری نہ ہو مجھے کسی نے مشورہ ويا ہے كە ميس آب لوگوں سے مدو کی اپیل کروں سو آگئی ہوں برائے مہربائی میری مدد کریں یا که میں اپنا علاج کراسکوں اور گھر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں تے ۔فدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں تے ہم گھر والے آپ کو دعا نمیں دیتے رہیں گے۔ میں ہر وتت روتی رئی ہوں کچھ بھی سمجھ

جواب عرض 240

کواس کا اجرعظیم دیگا۔ اور ہماری

دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتی

رہیں گی۔ آپ کی ایک دکھی بہن

تجھے اپنا بنائے میں نے تکھی چاند پے غزل تھا اجو ہاتھ تو نے سرکا میرا آپل تاروں نے وی گوا بی اور رات بھی تھی اپنی متكنے لگیس تقین سانسیں اور تھلنے لگے كنول و نیامیں گھر ہومیرا خواہش نبیں رہی کتناحسیں ہے میرا تیرے دل کا محل آنگھول میں جہک آئی ہونیؤں پیمشکراہٹ ہونے لِگے ہی سینے نظر آئی منزل قرطاس کی مشتی پر نہنچے ہیں فوق یک ہم ہم دنیا کی رحمول ہے کرن ہو گئے ہیں ------ کرن

ئتنی خوشی د ئ ہے مجھے وہ اک مسجا جکر آگیا من دلدل سے نکال کرمیری زندگی یہ چھا گیا

یہ عبید تمہارے شہر میں بھی آئی ہوگی یو یہ ہورے بڑے نا زے و بھی منائی ہوگی حسین ہاتھ پر مہندی لگائی ہوگی زم می کلائی میں چوڑی جائی ہوگی ستارے بھی ویکھتے ہوئے تمہیں صابح ما ينگ ميں ريبن ياؤن ميں پائل حجائي ہوگي آ نكه ميل كا جل بهي زالا موكا رخسار بيدلا لي جمي لگائي بوگي عجیب تن خوشی سے دل بھی دھز کا ہوگا کی جاہنے والے نے جب عیدمبارک بولا :وگا تو یک دم مجھے اظہر دکھی کی یا دآئی ہوگی اب کیسارونا پرتمهاراتم نے قسمت پیسکوه کیا ہوگا ن ..... اظهر سيف دهي محميلي نهار تہیں اب صرف میری بات سنو بعد میں جو کچے ہوکہنازیا میں نے کال کا ث دی۔ آپ نے کاٹ دی چھرتم نے کونسا بیک کال کی تھی ہو جھا کہتم نے کال کیوں کا ٹ دی کیا دجہ تھی ابھی بات جاری تھی کہ ابوآ گئے میں کال کاٹ وی تو پیربھی زیائے کال نہیں کی شام لیٹ میں نے کال كى غصه چھم يدينه هرياتھا ۔ خوش متی ہے نمبراً ن ملازیبائے ہی ائینڈ کی

قار نمین آ یہ کو بتا تا چلوں کہ جب بھی ہمارے درمیان نارافسکی ہولی ہے تو پھر ہر وقت زیا کائمبرآن ملتاہے میں نے کی دفعہ چیک بھی کیا ہے اور جب جاری بات چرے روز ہولی تواس وقت آف ماتا ب جاري گفته بات بولي اس كے بعد نمبراً ن ماتاان باتوں کی مجھے بچھ بچھ ہیں آ رہی تھی خیرا گئے جاتے ہوئے سب باتیں قار مین کے سمجھ میں آ جا نمیں کی کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔

زیبا ایک بات تو بتاؤ بغیرسلام دعا کے میں نے بولنا شروع کر دیا آب کا نمبر بھیب نائم آن ملنا ے توا ہے دیب ہی لگ گئ خبرآپ کی مرضی ب مجھے آپ کی زندگی میں تبیں جھانکنا جا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جاننے کے لئے جواب عرض كا آننده كاشار ه ضروريژهي -

كوئى اييا ابل دل موكد فسانه محبت میں اے نا کر روؤں وہ مجھے نا کر روئے ارم مصطفی - راولپندی رات عمری تھی ڈر بھی کے تھے جو کہتے تھے کر بھی عکتے تھے جو بچوڑے تو یہ بھی نہ سوچا کہ ہم تو پاکل تنے ہر بھی کئے تنے **۵**.....شعیب شیرازی - جو برآیاد

جۇرى 2015

جواب عرض 177

محبت كادوزخ

pied From 1

# بلاعنوان

#### ۔ ہے ایک الکویت۔

شَنْ او و بھالی۔الساام و جیئم ۔امید ہے کہ آسیا تھے بیت سے بول کے۔ میں آئ کچھ اپنی ایک نگائھ رومبت کے برآپ کی خدمت میں حایشہ ہو کی جواں میر کی ہوگہا کی حمیت آمرے والون کے کیے بے یا کید ابتر ین کہانی ہات پڑھ کرآ ب چونلیں کے کی ست ب و فالی مرت سے احمد إذَ مَدِينَ كَ سَى وَ تَنْ إِدُومِينَ ثِهِ جَهِ وَرَينَ مَنَ وَفِي آبُ لُو بِ بِيْادِرِ فِي بِهِ كَا مَر أيك صورت آبِ أواس ے خلاص بونا پڑے ڈوفائل وفا کہائی ہے آمراً پ جا بھی آوائل کہائی کوگوئی بہتر یں محتوان وے سکتے ہیں۔ اوار و جواب مرض کی پایک کو مدینا مرحقہ بھوٹ میں نے اس کہائی میں شام کرداروں مقامات کے نام حبديل مردنسيط بين تأمير كن ول تعنى نه جواور مطابقت محض الفاتيه وكل جس كا اداره يا رائم ذمه دار ثيل بوگا ۔ اس بهانی میں بیا باکھ ہے بیاقہ کے پیانی کے بعد ہی ہے جاگا۔

> تقريبا ووسال بعدييه الثائرد وتيم جوميرب ت ادهم كويت ين بي كام سكها مناتي کام شکھنے کے بعد وہ دوسری مہنی میں جیلا گیا آئ وہ مجھے ملنے میرے آفس آیا حال واحوال اور خیریت یو چھنے کے بعد ہم ماضی کی پر تکلف یادوں میں کھو گئے بلکی ملکی مسکرابت کے ساتھ کینے لگا شنراد صاحب ا کی غرصد کیا کی بات ہے جو چھپار جی ہے آن کے دن تک آپ گونسیس بتانی میں بھی عجیب سوائیا نظیروں ے وہم کو دیکھنے لگا میں سمجھا کہ شاید وہم نے مثلنی یا شادی کروالی ہے جو مجھے نہیں <u>ت</u>ا۔

میں نے کہا بولو وقیم کون تی بات سے شنراد صاحب یاد ہے جب میں نے آپ کے پاس کام کرتا تھاای وقت آپ کا نام جوابعرض میں عروج پرتھا آپ کی سٹوری کالم اور کو پن خوب لگ رہے تھے ایک بارآب كانمبرشائع مواتو آب كے جاسے والول كا سنسله شروع ہو گیا۔

قارکین آپ کی عزت کرنے اور آپ کے فین

> PAKSOCIETY1

من کئیز سر بھی بھی میں بھی آ پ وابو چھ لیتنا تھا سر کس کا وَن مَا يَعِينَ سِهُ كَالَ آ فَي هَ آبِ مُحْفَظَ يَكِينَ كُهُ وَهِيمُ آن فالم آن فالال ملك عن كال آن ع بهي آب ر بھی سمجھ کے دلیں ہے آپ کے شہرے ُوچِرانُوالیہ ہے گالی آئی ہے میرے لیے حیران کن غور وفکر وان بات سیکھی جب آئی فون پر ہات کر ہے رتْ اللهُ كَتِهِ كَدَبْهِيهِ آبِ مِنْ فَيْنَ : و مُجْهِي الرّ دی ہو یہ ایک بات شرور کدآ ہے جی فین ہو میں آپ کی آواز کالین بنا گیا بول۔

اتنی پیاری مریکی تی آ داز انداز بیان بھی بہت پاراے سر جی آپ کونبیلہ کی آواز ہے شاید بار ہوگیا تقااس نیں کُوئی برائی نتھی کہ ایک آپ کا فیس آپ کو عزت دیتا ہے اور اللہ نے اس کو بھی کوئی خولی بخشی ے آب بھی اُس کی تعریف کردیں تو اس میں کونی

شنراد صاحب نبیله کی آواز کی تعریف آپ تقریبا ہرروز کرتے تھے میرے دل میں بھی اک

جوارع ض 178

بلاعنوان



خواہش آھی آخراس نہیلہ چیمہ کی آ واز میں کون ساجادو ہے دہ کون کی کشش ہے جوآ ہے کواچھی لگنے لگی ہے ہیں نے کوشش شروع کر دی کہوں گا اتفاق نے موبائل ہے نہیلہ کا نمبر لے کر بی رہوں گا اتفاق سے ایک دن آ ہے اپنامو ہائل آفس میں رکھ کر با ہرنگل گئے ہیں نے اور انہ کی تلاش شروع کر وی نمبر وَ هونم نبیلہ گوجرانو الہ کی نام ہے سیوررکھا تھا۔ نبیلہ گوجرانو الہ کی نام ہے سیوررکھا تھا۔

تنہ بھی آیا اولوں سے سرجا کرمیں نے شام کون ہوو بھی شنہ اولوں سے آئی سر بی بیاری اور بیارا انداز نہید کا ہی ہوست ہے اس جی ایک ہی سانس ہول دیا کہ نبیلہ میں ٹویت ہے وہم بات کر رہا ہول ہلیز فوان ہندمت کرنامیر کی بات فور سے شنامی ہے آپ کانمبرشنراد صاحب کون سے چوری لیا ہے۔

نبیلہ نے نبہ چوری کرنے کی دجہ پوچھی کو ہیں اور میل کے بتا دیا کہ شخ ادصاحب میرے استاد جیں اور میل ان کے ساتھ کا کم سرتا ہوں وہ اکثر آپ کی آواز کی تعریف سرتا ہوں وہ اکثر آپ کی آواز کی تعریف سرتا ہوں ان پارٹ وجرانوالیہ کی ہو میں اجمی گوجرانوالیہ کی ہو میں بھی آپ کی آواز تن لوں تواس لیے نمبر چوری کیاالیک بھی آپ کی آواز تن لوں تواس لیے نمبر چوری کیاالیک اور بات پلیز آپ اس بارے میں شنراد کونہ بتانا وہ اس معاملہ میں بہت تخت ہیں سی کووہ اپنے قیمن کا نمبر اسی مسئلہ اس معاملہ میں بہت تخت ہیں سی کووہ اپنے قیمن کا نمبر سے کا مرکا بھی مسئلہ سے اس طری میرے کا مرکا بھی مسئلہ سے اس طری نمبیلہ نے نہ بتانے کا وعد و آرائیا۔

ب من رس میں سامی ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہونے گئی شہراد صاحب اب ہماری بات روز ہونے گئی تھی آپ وقی بی کستے تھے کہ ببیلہ کی آ واز آئی بیاری تھی ایسی آ واز آئی بیاری میں ہر وز ببیلہ کوفوین کرنے لگا تھا نبیلہ بھی مجھے ہرروز میں میسی مسی مال کرتی بھر ہم دونوں آ ہستہ آ ہستہ فری ہونے گئے ایک رات اس نے کہادیم مجھے آپ ہے بیار ہونے لگا ایک رات اس نے کہادیم مجھے آپ ہے بیار ہونے لگا ہے برگز رتا ہوادن ہررات میرے لیے بیار ہونے لگا ہے برگز رتا ہوادن ہررات میرے لیے

ایک نیاگل کھلادی نبیلہ نے مجھے آئی لو یو بول دیا مجھے فون پر بات کرنے کرتے بوسہ بھی کردیتی بولتی جلدی سے پاکستان آ جاؤ مجھ سے شادی کرلو مجھے یہاں سے دور نے چلو میں آ ب کے ساتھ جائے کو تیار ہوں اس فتم کی باتوں میں ہر روز اضافہ ہونے لگا تھا اس نے بتایا کہ میں الیلی ہوں ابوای فوت ہو کے ہیں ہم صرف دو بہیں ہیں۔

ایک دن اس کی اس پر جھے باہ کر رہ دوریا
وسیم جھے بلد کینسر ہے وسیم جھے بچا ہو جھے بچیس بزار
روپ کی ضرورت ہے بہنوئی بھی میری مدنبیں کرربا
میں چران و پر پشان ہو گیا کہ نمیلہ کو بلد کینسر ہے اور کیا
بھی بزاررو ہے میں علاج ہو جائے گا اور کوئی بہن
اپی ہے سہارا بہن کی مدنبیں کر رہی اس کی باتوں
میں شک کی گنجائش تھی اور جھے اپنے گھریلو جالات کی
وجہ سے گائش نہیں تھی میں نے اس کو مشور دو یا۔
میں شک کی مدنبیں کی مدر ابطہ کر وو و آپ کی مدر ضرور
کریں گے جالا تکہ وو آپ سے مسلسل را بطے میں تھی
آپ سے بھی رابطہ کر لیتی تھی میرے انکار پراس لے

قارئمن بيرهى ابل ب كمنبلد چيمه كى صحت يابى تے لیے دعا کریں۔ قار کن میری بہمی تحریر بالکل تحی ہے جھ سے بہت سارے جواب عرض کے قارمین یو حصے میں آب را کیٹر جو بھی لکھتے ہیں کیا وہ سے ہوتا ہے میرا جواب يبي موتا ہے كه ميں جو بھي لكھتا موں وہ نيج بي بوتا ہے اور میں ہمیشہ سچ ولکھتا ہول۔ غزل کے چنداشعارا یہ کے نام۔ فقرك بات فقيرون مين لكھا ہے تحريروں ميں تنهائي آباد ہوگی ہے ير آباد جزيرون ميس ار ہانوں کا خون ہوا ہے رتك انجر يقسورول ميل کیجھ دہمن بھی شامل تھے ان کے ساتھ سنیے دل میں قسمت كة قانون كبال ماتھ اورلکیروں میں

ياد يما سيكسا ليرا ليرا . آنبودُ ل 5 مداؤل كأنى 600 ښتا 5 موضوع 4 تیری يادول خيكسا اقراء بث-راولينذي

مجھ ہے رابطہ توڑو یا ۔ لقریا دی دن بعدای نے خود خ نمبرے کال کی تھی اب نہ کوئی گلہ نہ کوئی ذکر نہ کوئی بياري تھي پھر وبي انداز بوسه دينا آئي لويو کہنا آؤ مجھ ہے شادی کرواس کی اپنی اتنی بری بیاری کی کوئی فکرنہ تھی پھر و بی الفاظ چند دنوں بعد کہ دسیم بلڈ کینسر مجر گیا ہے مجھے پندرہ بزار و پے دے دیں اگر پندرہ ہیں تو دی ہزار بی بھیج دیں تومین نے صاف انکار کردیا۔ باں اتناضرور کہا کہ اگرمیں یا کشان جلدی آ گیا تو آپ كا بورا كا بورا علاج مين خود كرواؤن كا آخر مين اس نے کہا ویم اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف ے انکار ہے میں نے کہا ہاں اور دوسری طرف ہے فون بند ہو گیا اور دوسال تک اس کا کوئی نمبرآ ن نبیں ہوا میں سوچنا ہوں بنستی مسکراتی نبیلہ یا نچ موسمول کی ما لک دس بزار میں بلڈ کینسر کا علاج کر دانے کسی لڑگ میں روسیم کی باتیں سننے کے بعد میں نے کمی آ و بھری ك نبيله چيمه تم نے اسے نبس كيوں بندكر وسيے كوئى ا یک بھی نہیں آن وسیم ہے کیا مجھ سے رابطہ بھی فتم کرلیا بال بال ال ك ياس بهت علم عقد يرجب بهي کوئی نیانم کیتی تو جھ سے رابط ضرور کرتی پراب ایسا كيا بواجواك في التيخ سالول عدر ابطر بين كيا-ہیں تج میں اس کو بلڈ ینسرتونہیں تھا جواس کی موت کا سبب بن گیا ہو جو بھی تھا د کھائں بات کا ہے كەنبىلە جىمدنے مدد كے ليے مجھ سے رابط كيون ندكيا وسیم کوا گر گھانش نہیں تھی پرشکر ہےاں مالک کا جس نے نسی چیز کی ٹی نبیس آنے دی مجھے سب کچھ دیا ہے میں تو مدد کے لیے تیار ہوں نبیلہ میں تو آپ کی بیاری آواز سننے کے لیے ترس گیا ہوں تم میری جواب عرض کی فین ہواور میں آپ کی آواز کا فین ہوں۔ میری آنکھوں ہے باختیار آنسونکل آئ

میں جی بھر کے رویا بھر رکیکس ہو کر قالم پکڑ کو نبیلہ چیمہ کو بیغام لکھ رہا ہوں نبیلہ اللہ کرے آپ زندہ سلامت ہوں جب بھی میری تحریر آپ کو ملے تو مجھ سے رابط

جواب عرض 181

بلاعنوان

### محبت مرتبيل سلتي

#### عمر حيات شاكر ـ 0343.9296272

زہ بعرض کی ونیا میں میری میل کہانی شائع ہوئی اس ہر جواب کے تمام پڑھنے والے ، کفتے والے اور حتی کہ شائع کرنے والول نے جی میری، ہت ریادہ حوصلدافزافی کی اور جھے آئی کا ستاہ ریادہ یاشت میں جھی فراموش کیس کرسکتا جس سے بعد میں کہنے پر بجبور ہو گیا أرجواب وغل وه واحد اداره ب جواهي السانيت ن آواز ونهدول بياستناب اورتكمل اختا ديم ساتھ دوس بولوك تاب بهنجا تا ے۔ بیل ایر بے یقین کے ساتھ کہے سکتا ہوں کے جواب مرض میں ناہ دیت کے لیے کسی بھی قشم کیا سفارش کی ضرورت نہیں جیتے لوگوں میں نے میری آنانی پرمیری حصلها فزائی کی جواب عرض کے عانات ویہ نفرہ کتے اورے سب کیام شامل نہیں کریاؤں کا جن کے نام شاش غرية الدان مدرا فوست بوق الفرن وجن مدناه شائل الرياياة أنيس كريايا قام وستول كالتبددل مصفورةول-ا یہ شامر فیل (خانوال) ۲۰ اسد بھٹی (سندری) ۲۰ فرم شیراومفل (آزاد مشمیر) ال منال سین (بهره بدور) لا شام شام جرانوال ۱۹ محمد ارشد (افعال ۱۹ رفيه كامران المراود على المراد على مرتفل الراتين) ٩٠ الم الصفي كهران ( الله له ) الكه سرفراز (عارفوال ) از الكرامسن نه ن ( أبوية ايب ) -نزاكت كل سانون (داره قريم م) ١٠٠٠ من ما ما ما ما ما ما وال وافي (ميان جنول ) الجرار فرثمون أوجر انوعل ا عاد سراندفان (العقرآباد) محسن نیمن را بحی (منذی بهاهٔ اندین) عدار معرب مرسطان (مندي بهاوالدين) . 4 ١٥ - رئيس فيض محرخوصار برنبل آف يأبُ منول (بلوچيتان) نازک حسین (ایب آباد) \_ 1.5 خَلَفْتِهِ از ( آزادَ تشمير الاستان ماره زوگن منڈی بماؤالدین) الا ئىبە (بىرى بور) ۲۲ کرن (سر ودها) \_ 11

جواب نوض کی شرائط کے مطابق کہانی میں تمام کر دوروں اور مقابات فرضی ہیں سائم اور ایمان کی کہانی محیت مِٹ نہیں سکتی آپ کی خدمت میں کی خدمت میں کی شرائط کے مطابق کہانی میں تمام کر دوروں اور مقابات کی ذبائی میں میں کے قریبی دوست کی زبائی میں کے خدمت میں کر قرار ہے نہ جائے ہوئے بھی دومجوب کی طرف معنی جلاجا تا ہے اور لاکھ میرے دوستو آئے کے دور میں ہرکوئی کی نہ کی کی محبت میں کر قرار ہے نہ جائے کر دیتے ہوئے گئی دومجود کی طرف میں جو تکوں سے شروئ کی کشش اے باگل کر دیتی ہے اور وہ پاگل بن خوشیوں سے جمونکوں سے شروئ کی کشش اے باگل کر دیتی ہے اور وہ پاگل بن خوشیوں سے جمونکوں سے شروئ

عام صباتهم ( كراجي )

جواب عرش 182

ما بین ( نظانه صاحب )

TIM



جواب عرش 183

ہوتا ہے اور دکھوں کی دلدل پرختم ہوجاتا ہے۔ جیب بات ہے کہ بہت سار ہے لوگوں کو مجت حاصل ہوں اور جے حاصل ہوجائے دہ مجت کا مجرم نیس رکھ سکتا۔ کی حاصل شدہ محبت میں عاش آپ بحبوب سے ایسار دیدا نقیار کرتا ہے کہ بحب کو مجت کو آسان ہو جاتی ہے اور کیے مجوب اپ عاش کو ایسے مسائل میں الجمعادیتا ہے کہ عاش آپی زندگی بھی واؤ پرلگا دیتا ہے۔ پہلوگ مجت کو آسان کی بلندیوں تک لے جائے ہیں اور پہلوگ مجت کو خاک بیں طا دیتے ہیں۔ پہلوگ مجبت کے سر پرتاج پہناتے ہیں اور پہلوگ مجبت کو خاک بیں طا دیتے ہیں۔ پہلوگ مجبت کے سر پرتاج پہناتے ہیں اور پہلوگ مجبت کو خاک بی طا دیتے ہیں۔ پہلوگ مجبت کے سر پرتاج پہناتے ہیں اور پہلوگ مجبت کو ناکہ میں طا دیتے ہیں۔ پہلوگ مجبت کے سر پرتاج پہناتے ہیں اور پہلوگ مجبت کو ناتا ہم تک ساتا کو باتھ پر کیچڑ ۔ ایک انسان موسی کا سہرا باند ھے ہوئے مجبت کو ناتا ہم تک ساتا کہ بیان مشکل ہوگئی ہے لیکن لاکھ کرلیں کوشش زیانے والے مجبت کو منانے کی شاکر و بیا رہوبت کی ایک مثال کے کہ حاضر ہوگا ہے کوئی مجبت کو بیان مشکل ہوگئی ہے لیکن لاکھ کرلیں کوشش زیانے والے محبت کو منانے کی شاکر میں بار مجبت کی ایک مثال کے کہ حاضر ہوگا ہے کوئی میت کرنے والا فراسوش نہیں کرسکے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ مجبت من نہیں کرسے تی مثال سائم اور ایران نے دی ہے۔

تانے والے نے جب سائم سے جس کی تر بیف کی تو یہ جران رو گیا اور تمنا کا دل میں پیدا ہوئی کہ کاش۔۔۔۔۔ کاش میں اے ایک ہزرد کیے لیتا تو دو ہارہ مجھے حس کو الر محضے کی تمنا نہ ہوتی۔ 22 سائر نوجوان کیا اللہ نے اسے جس دیا تھا۔ دہ جہاں سے بھی گر رتا جولا کی اسے دیکھتی اس پر دل ہار جاتی اور بہی تمنا کرتی کہ اللہ میری کوئی وعا قبول کر بے تو بس بہی ہو کہ زندگی بحرسائم کا ساتھ۔ ما تھنے سے ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ایسا ساتھ تو قسمت والوں کو طاکرتا ہے دسائم ہرلاکی کی زبان پر جے جا کہ سائم کس کا ہوگا اگر کوئی لاک سائم سے ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ایسا ساتھ تو قسمت والوں کو طاکرتا ہے دسائم سرلاکی کی زبان پر جے جا کہ سائم کسی کا ہوگا اگر کوئی لاک سائم سے اس کے دل کی رائے گئی تو مسکراتے ہوئے جواب و بتا بھے آئی تک کوئی ایسا چرو نظر آیا تی نہیں جو میر سے ہوئی اڑا سے میرا جو سے دس کیلئے میں ہوتی ار ہوجاؤں۔ نینداور میر سے در میان بڑاروں کی فاصلے قائم ہوجا کمیں۔

جتنادہ حسین تھااس سے زیادہ واڈلا۔ کام کانام لینے تی گھر سے بھاگ جاتا سائم کی افی جب کوئی کام بھی کرکٹ کا بہا نہ بنا ویتا کہ ماں آج تو میں نے تی کھیلنے جانا ہے تو ماں کہتی کر آج آپ ہے ابو سے کہوں کہ اس کی شاد کی گروہ تب یہ کام کر سے گا تو مسکراد بتا ادر کہتا ماں میر سے ہاتھوں میں تو شادی کی لیمری نہیں ہے اور کرکٹ کھیلنے کیلئے دوڑ جاتا تھا۔ سائم کے دوشوق تھے۔ ایک میوزک دوسرا کرکٹ ۔ شام جب سائم کرکٹ کھیل کر گھر آیا تو ابو سے کہنے لگا ابوجان ماں جھے دوز کام کام کہتی وہتی ہے آگر بھے سے کوئی کام کروانا ہے تو جھے ٹریکٹر لے کردیں دو میں جانا کردں گا شرط سے کہ اس پر ٹیپ ضرور لگوا کردین ہے اس کے ابو سکرانے گئے اور سائم کو ٹریکٹر لیکرو سے کا دعدہ کردیا ایک ماہ میں انہوں نے سائم کو ٹریکٹر لیکرو سے کا دور مائم کو ٹریکٹر اپنی کھیتوں میں بھی مل جلاتا اور دوسر سے لوگوں کی بھی اور اس پر گئی شیپ کو خوب انجوا سے کرتا۔ ایسے ہی دفت گزرتا کیا۔

سائم کے گاؤں کے قریب ہی دو بڑے گاؤں اور بھی تنے۔ان تینوں گاؤں کے ایک طرف پہاڑے درمیان ایک پائی کا چشر تھا جس کا پائی سردیوں میں نیم گرم اور گرمیوں میں نہا ہت ہی شندا۔ جس کا پائی صاف اور خوش ذا نقہ تھا۔ آس پاس کے گاؤں میں نظے ہونے کے باوجود لوگوں کی بھی کوشش ہوتی کے دہاں سے پائی بھریں جس کی وجہ سے وہاں کی زیادہ قرعور تھی ای جشمے سے پائی بھرا کرتی تھیں۔ایک روز سائم جشمے کے قریب ٹر کیٹر پر بل چلار ہا تھا اسے بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹر کیٹر کو کھیت کا کیٹ طرف کھڑا کرے دبی بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹر کیٹر کو کھیت کا کیٹ طرف کھڑا کرے دبی بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹر کیٹر کو کھیت کا کیٹ طرف کھڑا کرے دبی بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹر کیٹر کو کھیت کے ایک طرف کھڑا کرے دبی بیاس کو بچھانے کیلئے وہ جشنے پر جا رہا ہے وہ بیاس اتن

شدت اختیار کر جائے گی جو بھی بھے نہ سکے گی۔ پر ہونی کوکون ٹال سکتاہے بیاس کی حالت میں دو جلدی جلدی چیٹے پر پہنچااور مجسٹ ے یانی پرٹوٹ پڑا۔ یانی کو ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے بانی مزیرکولگا تا۔دو تین ہار جب سائم نے می عمل دو ہرایا دوسرے کنارے پر بیٹی ایک لڑ کی سکرانے گلی۔

سائم کے کانوں پر کمی لڑک کے مسکرانے کی آواز پڑی جب سامنے دیکھا دولز کی سائم پرخوب بنس ری تھی ۔ دولز کی ۔لڑکی تو نہیں شایدلڑ کی کے ردب میں کوئی ہری زمین پراتر آئی ہو۔اس کا نام ایمان تھا۔ایمان کے گاؤں اور ساتھ کے گی گاؤں میں جب جمعی حسن کی بات ہوتی تو مثال دینے میں ایمان کا نام نہ آئے وہ بات نامکن ہوتی تھی۔ سائم نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے بھی کمی کو یانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہنے گئی یانی پیتے ہوئے تو بہت دیکھا ہے لیکن آپ کود کھی کرایبالگا کہ جیسے بچھلے ایک ماہ ہے آپ نے پانی نہیں پیا۔سائم خود بہت خوبصورت تھالیکن آج دہ ایمان کود کچے کرایے حسن کو بھول گیااورایمان کی طرف غورے دی<mark>کھنے لگا کہ کیا کوئل ک</mark> ی آ داز ہے کہ اس کے تھنے لیے بالوں کی تعریف کر دن یا اس کے گالوں کی ۔اس کی موٹی آنکھوں کی تعریف کروں یا اس پر تھنی پلکوں ک اس کی بیلی ناک یااس کے گلالی ہونوں کی ۔ انھی تک توسائم نے اسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں تھا کہ ایمان نے متوجہ کیا کہ اے مسٹر پہلے جمعی از کی نہیں دیکھی تو سائم نے کہالز کیاں تو بہت دیکھی ہیں لیکن اڑکی کے ردپ میں پری آج مہلی یاردیکھی ہے۔

> ام كواى كيون وية مويار كالزام مجعی خود ہے بھی پوچھوا ہے بیارے کیوں ہو

مسكرانے لكى اور يو جماآب كانام كيا ہے تو كہاسائم اوراس نے كہاميرانام ايمان بسائم إيمان كود كيدهم ساہوگيا كين اس وقت ايمان کی حالت بھی پچھ کم نتھی اتنے میں ساتھ والی لڑک نے آواز دی کے ایمان چلو ویر ہور ہی ہے پہلی ہی نظر میں سائم اورایمان اتنے اپنے ے ہو گئے جیے قدرت نے انھیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ ایمان نہ جا ہے ہوئے اپنے پانی کے برتن کو انٹھایا اور چل پڑی اور سائم کوانکھوں ہی آنکھوں میں مجرو ہی ملنے کا کہرگئ ۔اورسائم پہلی ہی نظرائیان بردل بار بیٹھا تھا آ ہیں بھرتا واپس اپنے ٹریکٹر کے پاس آياما لي معما كي ادر كمر كي طرف أحميا\_

شام کو جب کھانا کھا کرسونے لگاتو ایمان کا چرہ آئکھوں سے ادجل ہونے کا نام بھی نہیں لےرہا تھا۔ آج اسے گاؤں ک لڑ کیوں کی باتیں یا دا ری تھی کہ سائم آپ کے دل میں کوئی ہے۔ بن بولے سائم کے دل ہے ہی آواز آری تھی۔ ایمان بی ایمان ہے۔ بری مشکل سے رات کی و دسرے دن سائم پھر چیٹے کی طرف جلا گیا۔ کیا ہت ایمان کب آجائے اوراس کے دیدار سے محروم نہ ہوجاؤں دو بہر کا دقت تھا جشے پردونتوں نے اس قدرسایہ کیا ہوا تھا جب ہوا پانی کی ٹھنڈک ادر تھنے درختوں کے سائے کو چیو کر کسی انسان ہے مس ہوتی تھی اور ازبان کے وجود میں ایک ٹھنڈی ک سہراٹھتی تھی انسان خود کو پُرسکون محسوس کرتا تھا۔لیکن سائم کے اندرانتظار شدت اختیار کررہاتھا کہ کب ایمان یانی مجرنے آئے اور اسے کھے داحت خسوی :و۔ دو پہرکوا نیمان اور اس کی دوست یانی مجرنے کے لیے آئیں دیکھتے ہی سانم کی جان میں جان آگئی اورول میں اللہ کاشکرا داکرنے لگا۔

objed From Web

سدال الب می کا ہوجائے می ہے اصاریس ہے سائم ہے ایمان ہو سنے کا اشارہ کیا ایمان ہے ایمی دوست سے کہا کہ اپ جمیری دو

کریں کوئی میرے لیے بڑا ہے جین ہے اور بی اس کے لیے اور بھی ہے بات کرنا چاہتا ہے مجھے تھوڑا سانائم دے دو۔ ایمان کوجانے
کی اجازت دے دی سائم اور ایمان ایک مجھے درخت کے نیچ بینے کوئی ہے بہا سائم اپنے دل کا حال سنا تا ایمان نے بتایا شرور اور کی مائے اس کر دات بتا نے گئی سائم اپنے

کری کوئی میں ہے کود کھھنے ہی جومیرے دل کی حالت ہو تی ہے جیسے میں بیان نہیں کر عتی سے گزری ہے اس کر دات بتا نے گئی سائم اپنے
دل کی حالت بیان کر بتا اس سے زیادہ ایمان کی حالت برئ تھی سائم ایمان کے منہ کی طرف دیکھتا ہی دہ گیا۔

تم جوہنستی ہوتو پھولوں کی ادالگتی ہو اور چلتی ہوتو اک باوصیالگتی ہو

دونوں ہاتھوں میں جھپائیتی :وا پنا جبرہ مشرق حور :ورائین کی حیاتگتی ہو۔

> کچھنہ کہنا میرے کندھے یہ جھکا کرسر کو کتنی معصوم ہوتھور یو فائلتی ہو۔

بات کری دو تر ماغ سے کھنگ جاتے ہیں مہر کا گیت ہو وار کا سع بھتی ہو

ئے سطرف جاؤگی میزافوں کے بادل بیٹر آئے مجلی ہوئی ساوین کی گھنانگتی ہو۔

تم چیے دیکواو ہینے کی خرورت کیا ہے زندگی کیم جور ہاریانشاں لگتی ہو۔

یں نے محسول کیا تم سے دوبا تیں کرک تم زمانے میں زمانے سے جدالگی ہو۔

اور کچھ وہ ایمان ہے بیان کرناسب بچھ اس نے کہد دیا اس ورخت کے نیچ سائم اور ایمان نے دیک دوسر ہے ہے اپنی اپن محبت کا اظہار کر دیا۔اور ایسامحسوس کرنے گئے کہ جیسے وہ ایک دوسر ہے کے لیے ہی ہے ہوں جب دودل ملتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کوئی ذہب ، فقد، برادری ان کے لیے کوئی دیوار کھڑی کرے گا اور وہ برتم کی دیوار گہرانے کے لیے برعزم ، وجاتے ہیں سائم اور ایمان کی ملاقات میں دل کی باتمیں کی اور ایک ووسر ہے ہے وفاکر نے کی تشمیس کھائی۔

یدول کالگانا مجیب ہوتا ہے محبوب کے منہ سے نکلنے والی بات تو عاشق ایسے تبول کرتا ہے جیسے اس کے منہ سے نکلتا اور پورا ہوجانا۔ عاشق ابناسب بچھ محبوب پرلٹانے کے لیے تیار ہوجاتا ہے بے شک محبوب کے دل میں اپنے لیے کو کی لا کی می کیوں نہو۔ وہ جواب عرش 186

ایک و فعد سائم اورا بمان اس درخت کے نیچ ہاتھوں بین ہاتھو ذال کر بیٹے تھے۔ ایمان نے کہا سائم آخر کہ تک چلے گادو بی کے لیے آپ سے دور ہوجاتی ہوں تو جینا مشکل سائلا آئے تہ ہیں کھوٹے ہے ڈرلگا ہے ہمارے اندر جو برادری اور امیری وغر بی ک ایس ہے اس او کیے گرایا جائے ترکہ نارے والدین رہنے کے لئے داخی ہوجا کی ایر ترقی کی آئی میں اپنی ای سے جاکر اپنی مہت کے بارے میں بٹاتی ہوں اور آپ اپنے تھے وافوں کو ہم کر نارے دائے کی ہے کریں۔

سر نَمَ نِ بَهِی ایمان کویقین دانا یا که آج بن بهمی گھر با کرانیا ای ابو کور نے کے لیے کبوں گااورا گراللہ نے جاہاتو ضرور کوئی راہ نھی آئی گئے۔

ایمان نے کہا گرایامکن شاہو کا تو جس می نے این ک مندی ہاتھ رکھا اور کہا ایسا خدد نے کرے میں ایسا کرنے میں کرنے نار شرور کا و یاب ہوجاوں گا گرایسا نہ اور کا تو اور الک دوس سے کے یغیر جینا مشکل ای نوال نامکن اور جائے گا۔ ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کے ایسے تھے کو کی ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کے ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کے ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کا ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کے ایک دوسر سے کوشلی و سے ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کی ایک دوسر سے کوشلی و سے اور کی اور کی ایک دوسر سے کوشلی و سے ایک دوسر سے کا دوسر سے کے ایک دوسر سے کے ایک دوسر سے کے ایک دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کے لیے کا دوسر سے کے لیے کا دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کوشلی و کی دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کوشلی و کی دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کا دوسر سے کوشلی و کا دوسر سے کے دوسر سے کا دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کھا دوسر سے کا دوسر سے کرنے دوسر سے کرنے دوسر سے کا دوسر سے کا دوسر سے کوشلی کوشلی کوشلی کوشلی کوشلی کوشلی کوشلی کی دوسر سے کا دوسر سے کا دوسر سے کوشلی کا دوسر سے کے دوسر سے کا دوسر س

سائم جب گھر آیا کھانا کھا کر ہے ابی او کے قریب چکڑا نے انگاسائم کی ای نے کہا بیٹا لگتا ہے آپ ہم سے بچھے کہنا جا ہے ویٹین کہ نیس یارے کیابات ہے؟ خیر ڈے تا؟

مان ؛ ہمارے گاؤں اور بردوری کی نیزی ہے وولوگ ہم ہے : ہن امیر ہیں لیکن بیے بھی ہو ہیں ای سے شادی کروں گائی کے والدین پر بیٹان ہوگئے کہ اگر ہمارے محلے یا براوری کی بات ، وتی تو اور بات تھی اب ہم ان کے گھر دشتہ لینے کیے جا تھی جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ۔ لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کیلئے ہاں کروئی۔

ا گلے روز جب سائم اور ایمان ای درخت کے نیجے علی توسائم نے ایمان کو بتایا کہ میرے ای ابوآ پ کارشتہ لینے کیلئے تیار ہو گئے ہیں آپ نے گھریات کی ؟ ایمان نے کہا میں نے رات ای ہے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے اگر لڑکا اچھا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ان کی غربی اور غیر برادری کو دیکھتے ہوئے آپ ہے ایونیس مانیں گے اور میں ان کے ساسنے یہ بات نہیں کہ کتی۔ آپ سائم ے کہ کر ان کورشتے کیلئے بھیجے ویں خدا خیر کرے گا۔

جواب فرض 187

conied From Web

سائم آب اپنے محروالوں کورشتے کیلے بھیجیں جواب جو بھی ہویں ہمیشآ ب کے ساتھ ہوں۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہد كردونوں اپ آپ كر بطے كے -ا ملے دن سائم كے والدين ايمان كارشتہ لين اس كے كاؤں بلے محة ان كے كمر جانے پرايمان کے ابو کھر موجو ذہیں تھے۔ ایمان اور اس کی مال موجو دھیں انہوں نے سائم کے والدین کوعز ت سے بٹھایا اور پچھے فاطر تو اضع بھی کی۔ سائم کے ای ابوا ہمان کود کھے کر حیران رہ مکئے اور اپنے بیٹے کی پند پر فخر کرنے لگے۔اور ایمان سے بہت بیار کرنے لگے اور ایمان سائم ک ای کی گوو می سرر کاکر لیٹ گنی اور سکون محسوس کرنے لگی اور یہی دعا کرنے لگی کہ خدا کرے بیمجیت مجھے نعیب ہوجائے اس گھرے مجھے کتنا بیار لے کا اور میری زندگی جنت بن جائے گی۔

اتے میں ایمان کے ابوآ مے ایمان اٹھ کرائی جگہ جلی تی ۔ ایمان کی ای نے ان کوتعارف کروایا اور ان جیجے آنے کی وجہ بتائی انہوں نے کہا ہم ابنی میں کا رشتہ ابن ہی برا دری میں کریں محے ادر رشتہ ویے ہے اٹکار کر دیا۔ سائم کے والدین کی لا کومنتوں کے باد جوووہ اپی ضد پراڑے رہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے مال کے مگلے لگ کرزار وقطار ردنے مجی کی کیکن ایمان کے ابونے بی کی آنسوؤں کوامیری اور براوری کے رسموں کے نیے دباریا۔ اوراس کے نسوسی کامنآئے۔

سائم کے والدین جب محرآئے تو ان کے مرجمائے ہوئے چرے دیکے کرسائم کوانداز ہ ہوگیا کہ انہوں نے جواب تال ہی ویا ہے سائم اپنے ابوے میلے لگ ممیاروتے ہوئے کہنے لگا ابوجان ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے تو ول میں کوئی جگہنیں بنایا تا اگر بن جائے تو ز مانے کارسم ورداج ،امیر می غربی ۔اپ اور غیر رکاوٹیس بن کر گھڑے ہوجاتی ہیں اگر محبت کرنے کا بھی صلہ ہے تو میں ایسے جواب کے خلاف بغاوت کرتا ہوں ایمان میری روح ہے اسے کوئی جھے سے جدائیس کرسکتا۔ آپ یعین رکھنا ہماری محبت بے داغ ہے اور ہارے دلوں میں سیائی۔ ابو جان میری دگوں میں ایک عزت دار باب کا خون ہے میں نے آج تک برکسی کی عزت کواچی عزت سمجما ہاورا یمان میراحق ہا۔ عمی حاصل کر کے رہوں گااور ہم دونوں اس پیار کے پرچم کو بلندر تھیں مے۔اتن بات کہدکرسائم روما وا مرے باہر چلا گیا۔ سائم کے والدین بھی رونے گئے کہ کاش ہم اپنے بینے کیلئے پچوکر سے بین ان کے بس می پچھیس تھا۔ دوسری طرف ایمان نے روروکراپنابرا حال کرلیااورای کوکہاماں میں سائم کے بغیر زند نہیں روسکتی آپ بلیز پچھ کریں ابوکو معجما كيس شايدوه آپ كى بات مان ليس كيكن وه توايي سارى كى سارى كوششيس كرچكى تعيس \_

ایمان اور سائم کی محبت کی بات جلدی دنول گاؤں میں پھیل گئ ان سب لوگوں کی مجمی سائم اور ایمان کے ساتھ تھیں کہ گتنی پیاری جوزی ہے اگریل جا کمیں تو یقینا حسن اور مبت کی مثال ہوں ہے لیکن جمی میں دعا کمیں بھی اثر نہیں کرتمی ایمان کے والد پران دعاؤں کا مجمار نہ ہواوہ ائی ضدیر قائم رہے۔

ایک ماہ بعد سائم اور ایمان اس درخت کے نیچے دوبارہ لے ایک دوسرے کی جدائی میں کیسام بیندگر راایک دوسرے کو بیان کیا جس میں ایمان نے اپنے محریس اس بر تھی پابند ہوں کا بھی ذکر کیا اور سائم کومشورہ دیا کہ جارے گاؤں کے نمبر دار کی ابو بوی عزت كرتے إلى آب ان كى د دليكرد دبار ورشته كيلئ آئي جھے اميد ہے ابوا نكار بيس كر بائيں كے۔

سائم نے کہاایمان میں محبت کو عاصل کرنے کیلئے ہرراستہ اختیار کرنے کیلئے تیار ہوں میں اپنے والدین سے ان کے ذریعہ

جوارع ص 188

بات کر کے دیکتا ہوں بچوبھی ہو میں تمہیں کھونانہیں جا ہتا تمہارے بغیر میراجینا مشکل ہے دونوں نے ایک دوسرے کوتسلیاں دیں اور انگلے مرسلے کیلئے تیار ہو گئے۔

تبان دونوں نے آپس میں فیملے کیا کھٹے جی نہیں سکتے تو مرتو سکتے ہیں کچھ ایسا کیا جائے ہم دونوں اپی جان مجی محبت پر قربان کرنے میں کامیاب ہوجا کیں۔

کال کی بات ہے جبت میں جان کس کو بیاری نہیں لیکن ہجنت جبت انسان سے جب بھی مانگتی ہے قربانی ہی مانگتی ہے۔ مشورہ کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد سائم اورا بمان ای درخت کے نیچ کے جس کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد ای بلان بنایا۔ ایک ہفتے بعد سائم اورا بمان ای درخت کے نیچ کے جس کے نیچ وہ بیٹے کرا کے دوسرے دل کی با تیں سنا کرتے تھے۔ ایک کرا کے دوسرے کی دھڑکن کو جسوں کیا گر تے تھے۔ ایک دوسرے کی دھڑکن کو موس کیا کرتے تھے۔ بھی اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجبت ان کوا سے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں ان کے سارے خواب ٹوٹ جا کیں گیا تو رسم و رداج ، امیری ، غربی ، شان دشوکت ، ابنی انا کیں اور موب ایک گر تو رسم و رداج ، امیری ، غربی ، شان دشوکت ، ابنی انا کیں اور موبت ایک دوسرے کورڈ تی نگاموں سے دیکھتی رہ جائے گی۔ ان پھر داوں پر بچوا ترنہیں ہوگا۔ محبت سب بچولانا دے گی۔

سائم کے ہاتھ میں ایک رائفل اور بھی گولیاں تھیں انہوں نے آبس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم محبت برقربان ہوجا کیں مے لیکن محبت کومنی ستی مٹنے نہیں دیں مے۔

سائم نے رائعل میں گولیاں ڈالیں اور ایمان ہے کہار انعل لوڈ ہوگئ ہے اس نالی کومیرے سینے پرد کھودی اور فائز کر دیں بعد می خود کو قربان کر دینا۔ ذراسوچیے دوستو! کیا وہ وقت ہوگا جب محبت محبت پر قربان ہور ہی تھی۔ کیسے ان کی وحرم کن وحرث ک رہی ہو گ ۔ ایک دومری کا زندگی جرساتھ بھانے والے آئ ایک دومرے کے ہاتھوں سے مبت پر قربان ہورہ ہیں ۔ ان کے دل جس کیے سوال آئے ہوں گے کہ کاش بیز بانے کی رئیس ہار جاتیں ۔ کاش بیانیری فرجی ایک طرف ہو جاتی ۔ کاش کی کا نارحم ولی جس ہل جاتی ۔ کاش کی کا دارحم ولی جس بدل جاتی ۔ کاش کی کا دومرے کا شرف ہو جاتی ۔ کاش کی کا نارحم ولی جس بدل جاتی ۔ کاش کی کا دوال ندا تا۔
ایمان نے کہا سائم میری سانسوں کے مالک بیل کو گی ہوں میراول کنزورے بیس نے تمہیں ہنتے مسکراتے و یکھنے کی منتیں مانی ایک جس بین ہوں سے بہری ایک تمنا ہے جھے اپن بیس میں ہوں کے بان کی گر ہوش نے کھودوں ۔ میری ایک تمنا ہے جھے اپن کی مارس کے دی جس کے مارس کے باس کو کی راہ وی نہیں جھوڑی تھی اورانھیں بھی فیصل سب سے اچھالگا۔

تبسائم نے ایمان کا سرائی گودیس کے الر رائفل کی نال اس کے تینے برتان دی ایمان کے باتھوں ہیں ہاتھ ڈالا اور فائر کر ویا۔ دوسرے ہی لیحے ایمان اپنی محبت پر جان کا نظرانہ ہیش کر گئی سرتھے ہی سائم نے رائفل کی نالی اپنے تینے کی طرف کیا ہواوا نیمی پاؤں کے انگو تھے سے فائر کردیا۔ اور تڑ ہے لگا۔ ساتھ ہی گاؤں والوں نے فائر کی آ داز کا تعین کرتے ہوئے جسٹے کی طرف ووڑے اس در خت پر بہنے تو ایک بحبت رم تو ڈیکی تھی

آئی ہاں گاؤں والے اوگوں نے ویکھا ایمان سائم کی گودیش خون میں ات جان کی بازی ہار چکی تھی اور سائم کا ایک ہاتھ ایمان کے ہاتھ علی دوسرار انفل کی نال پر تھا اور پاؤں کا انگو تھا رانفل کے ٹرایئر پر تھا۔ اور زندگی کی آخری سائسیں گن رہاتھا شایدوہ ایمان کے ہاتھ عمل دوسرار انفل کی نال پر تھا اور پاؤں کا انگو تھا رانفل کے ٹرایئر پر تھا۔ اور زندگی کی آخری سائسیں گئی رہاتھا شائدوہ اور کو سے کہنا چاہ رہاتھا۔ جان کس کو پیاری نہیں لیکن کاش ہمیں کوئی مجور نہ کرتا ہم ایکھٹے جی نہیں سکتے تو مرتو سکتے ہیں و نیائے فائی رخصت ہوگیا۔

سائم اور ایمان کے والدین بھی اتنے میں وہاں پہنے گئے اور اپنے بچوں کی حالت دکھے کر تڑنے گئے اور آتکھوں میں انسوجاری بتے لیکن ان کے بیآ نسوسائم اور ایمان کے بچھے کا م ندآنے والے تنے ۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کی بھی آئیس نکل محمیل ۔ سب لوگ ان کی مجبت کی پاکیز می پرمٹالیس دے رہے ہتے۔ ایمان کے ابوان کی ہاتھی خوب سن رہے تنے۔

کیاکس نے خوب کہا ہے۔ بات زبان سے تیر کمان سے ،ادر کولی بندوق سے ایک بارنکل جائے تو لوٹ نیس آتی ۔انیمان کا والد چینیں بار بار کررور ہاتھا شاہراس بات کو کوائی دے رہا تھا کہ کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنی چا ندجیسی بیٹی کوسائم جیسے شیراد ہے والد چینیں بار بار کررور ہاتھا شاہراس بات کو کو ابی دے رہا تھا کہ کاش وہ وقت موقع ضرور دینا ہے کین وقت کو بدلنے کے لیے مان کومو تع نہیں ملنا۔

سائم اورایمان کوان کے گھر والے اپنے اپنے کے کر چلے گئے اور کی مہینوں تک سوگ کا عمل جاری رہا۔ آج 20 سال بعد لوگوں کی زبان ہے اگر سائم اورایمان کا قصد ختم نہیں ہوا وہ والدین کب چین سے سوباتے ہوں مجے۔
سائم اورایمان کی کہانی تو یہاں ختم ہوگئی لیکن اس نے بچھے سوپنے پر مجبور کر دیا کدایمان کے والد کا کیا جا تا اگر وہ رہتے کے

لیے راضی ہوجا تا تو میرے ذہن میں بے ٹار جواب آئے۔ معاف کرنا دوستو میں قلم کے ہاتھ مجبور ہوں جب لکھنے لگتا ہوں تو یہ میری ایک بھی نہیں سنتی اوران باتوں کو لکھنے پر بجبور کر دیتی ہے جس کے لکھنے ہے بہت سارے دل ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس قلم کے آھے سائم اورا یمان جیسے لوگوں کی جان کی قیمت ہے ان بے کار دلوں کی نہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

آج ایک باب ابی بینی پراعتبار نبیس کرتا۔ ایک مال اپ بیٹے پرخوش نبیس ہے۔ ایک سسر ابنی بہوکو تقارت کی نظرے دیکھتا ہے۔ ایک میال اپنی بیوی پرز رابھی رحم دل نبیس ہوتا۔ ایسا کب ہوتا ہے جب دہ ہمارے بھیا تک محبت دالے چہرے دیکھتاہے۔ ا۔ ایک بینی رحمت بن کر بیدا ہوتی ہے۔ اپ باپ کی مچڑی کو سرعام کیجڑ میں اچھالتی رہتی ہے کوئی اعتراض کرتے تو محبت کا نام دیتی ہے۔

۲۔ ایک بیٹانعت بن کر پیدا ہوتا ہے اور کھلے عام وہ اپنی من مانی کرتا پھرتا ہے میں تو مرد ہوں جو چیا ہے کر وں کوئی اعتراض کرے تو محبت کا نام دیتا ہے۔

۔ ایک بہوایک گھر کی جی دوسرے گھر کوآ باد کرنے ایک ذمہ دار جین کا کر دارا داکرنے کے لیے رفعت ہوتی ہے اوراُس گھر کو اندھیرے میں رکھ کرمن مانی کرتی ہے کوئی اعتراض کرے تو تھے تا موریق ہے۔

۳۔ ایک میاں اپنی بیون کو جارد یواری میں رکھ کرخود تھٹے عام دنیا کے رنگین ، فیاش ،خوب صورت چہرے دیکھ کرخو د**کو اُن کا عا**دی کرلیتا ہے۔ مجھے کون کوئی دیک**ھ رہا** ہے اگر کوئی اعتراض کرنے والے محبت کا نام دیتا ہے۔

میراسوال ہے کہ مجت کو میہ برترین رنگ کس نے دیا ہے؟ اگر یہی مجبت ہے تو کیسے کوئی باپ اس بات کو مانے پرتیار ہوگا کہ اُس کا بیٹا یا بیٹی کس سے مجل محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے مرستہ اور شان وشوکت ایک طرف رکھ کراپناسب کچھاولا و برقر بان کرویگا؟

شاکرتو یمی کمے گافلطی اُس باپ کی نبیں فلطی ہمارے مبت کے رنگ میں ہے جو آج ہم نے اپنالیا ہے۔ ساتم اورایمان جیسی ایک جوڑی محبت کواصل پاکیز ورنگ دینے کیلئے اپنی جان تک گنور بن ہے اور ایک ہزار جوڑی محبت کے نام پرایسے کا رنا مے کرے گا۔

عیے کوئی عزت دار باپ برشرم دحیا دال ماں اور غیرت مند بھائی تبول کرنے کے لیے ذراہمی تیاز نہیں۔ آپ بلا کھ کرلوا سے کار تا مے سائم ادرایمان جیے لوگوں کی پاکیزہ محبت کو بھی مِنانہیں سکو ہے۔

آج بھی بچرنہیں مجڑا تعلیم ہے، شعور ہے ادر سب سے بڑی بات وقت ہے۔ اس وقت کو بدل ڈالو۔ سائم اورایمان جیسے لوگوں کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچالو۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس وقت نیس ہوگا پھر وقت آپ کو ایسا بدلے گا آپ کا نام ونشان صغی سی سی مناوے گا۔ لیکن اس بات بریقین رکھنا سائم اورایمان جیسے لوگوں کی مجبت پھر بھی زندہ د ہے گی ۔ مِث نہیں سکتی میں سب بی نہیں سکتی۔ میں میں سب بی نہیں سکتی۔

كيسي كلي آپ كوي كہاني اپن رائے سے ضرور نواز يے گا۔

آپکااپاعمر شا کر۔

## م کا فات مل محریونس ناز کوٹل ۔0313،5250706



نیلو۔۔۔نیلو۔۔۔نیلو۔۔۔کہاں مرسطے ہو۔ آئی دیر سے کال کررئ دول گرآ پ ہیں کہ کوئی رہیائی ہی نہیں دے رہے ہو۔ دفق پہلے ہو تم ایسے نہ سے۔۔۔وودرامل میرادوست پاس ہے اس وجہ ہے آپ کوفار شاہ وال کرتا ہوں۔ میر بی جان ادم تم پر ایٹان نہ ہوا کرو۔۔۔۔اورفون ہند کر ایا کہ کارم کوشک ندہو۔۔۔ نازیہ جان وہ درامل تہمیں تو معلوم ہے کہ میر کی دوئی شکی مزان ہے درند۔۔۔ تہمیں اکیا کب چھوڑ تا ہول۔ اور پھر نازیہ کو اپنے بانہوں کے حسار میں کیکر دوتوں کو گفتگو ہو گئے۔ نازیہ سے مالقات کے لئے خاص دان تقرر ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ذریہ کہ جھی مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ نزیہ میری محبت تھی گروفت اور طالات نے اس قدر مجبور کردیا کہ ہم ایک دوسرے کے نیون ساتھی نہ ہن شکے گر



ہمارے دل اب بھی ایک و دسرے کے لئے دعو کتے ہیں۔ نازیر کی شادی دیبات میں عاول ہے ہو گی تھی جو کے نوکری کے سلسلہ میں شہر میں ہی ہوتا تھا۔ جبد مری شادی شمر می ہوئی تھی مرمی ڈیوٹی کے سلسلہ میں ازیدے کاؤں ہوتا ہوں۔ بی وجہ ہے کدنازیہ سے ملاقات کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہ تقااور الما قاتون كاسلسله مى ون افور مى رات كى عاركى على بوتا تما\_

ارم کائی موقع پیون کرنا خطرے کاالارم تھا کیونکہ ووا کشررات کونون کرتی تھی لیکن نے بہلاموقع تھا کہاں نے دن میں اس وقت نون کیا جب مں اور نازیا کے بی بستر برسوئے ہوئے تھے۔ نازیدکودیر بوری تھی اوراس نے گھر جانے کی اجازت طلب کی اوروا پس گھر چلی کی۔اور جھے یاو ی ندر با کہ میں نے اپن اہلیدارم سے وعد و کیا تھا کہ میں جلد ہی تمہیں فون کرون گا۔ لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اس سے ڈانٹ پڑنے کے عانسز 100 فیصد عقد مرتا کیاند کرتا یون کرتا بھی ضروری تھا۔ جس نے قوری نون کیااور کافی دیر تک محتشیاں جاتی رہی اوراس نے فون اٹھانے میں در كردى \_دوياره كال طائى تواسى فون المايا \_ \_ \_ وركبتى كى رفيق ميرى دوست آئى بوئى بيس آب كو بعد من كال كرتى بول ادريك دم فون بندكرديا ــــ من في سوعا شام جمع عناداض باور بحصرتها في خاطراس في ايدا كيابو - كيول كداس حيل تو بمي ايدا بواى نقاادرميرا فون جانے اور وہ نون جلدی ندا مُعاہے ایساممکن نہ تھا۔ وہ میری ہوئ کم ریوانی زیادہ تھی اور میں جو کہتا وہ کر گزرتی ۔لیکن آج اسکے ا جا تک نون بندکرنے کی کوئی خاص مجب بھی تو ہوسکتی ہے۔ اگر دل میں جور ہوتو مخلف قتم کے خدشات ذہن میں پیدا ہو جائے ہیں۔ میں پچے دریر کے بعد دو بار وفون کیا تواس کانمبر بندملا۔اب تو ذہن میں آگ کے شعلے نا حک رہے تھے کہ دہ مجھ ت وندہ کر کے فون کیے بند کر حکق ہے۔آخر کیوں؟ میرے خمیر نے مجھے جھوڑا کے رفق تم نے بھی تو دو تھنے اس بے جاری کوا تظار کرایا تھا۔۔۔ادر خود رنگ رلیاں منائے میں معروف تھے۔اب احساس ہور ہاہے کے انظار کرنا کس قدرمشکل ادر محفین ہے۔ آخرا کی سمنے کے بعدارہ کا نمیر آن ہواتو میں نے بات کی۔ اس نے فون اٹھائے علی کہا سوری میری دوست آئی ہوئی تھی اس دجہ سے فون بند کر دیا تھا۔ اب و وجل ٹنی تو سوچا آپ ہے بات کراول بیں نے اپو جھا کہ دو کون کی آپ کی دوست ہے جس کی اہمیت جھ سے زیادہ ہےتم نے مجھے نظر انداز کردیا اور اس کواہمیت دی۔ ارم کے لگی وفسوس رفیق تم بھی یا گل ہو۔۔۔ جب میں نے قون کیا تو تمہارے ساتھ تمہارا دوست تعااور جب تم نے فون کیا تو میری دوست میرے ساتر پھی ۔ جس سے اُ بہت گائییں کیا کہتم نے اپنے دوست کو جھے پر فوقیت کیوں دی۔ مجھےمعلوم ہے کہ بعض دوست اہم ہوتے ہیں اور ان کوشن طور اظرا نداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اجھے دوستوں کا ساتھ قسمت والول کو ہوتا ہے اور ویسے بھی تنبائی میں دوستوں کے ساتھ کپ شپ نگانا ضرور فی ہوتا ہے ہمی تو 5 ماہ کے بعد کمر آتے ہو۔

ارم کی باتوں نے مجھے لاجواب کردیا اور می نے مزیراس ہے کوئی سوال نہ کیا اور سر درد کا بہانہ بنا کرفوں بند کر ویا۔اس رات سوجھی ندر کا اور رات بعرسو چتار ہا کداس نے بھے ظرانداز کیوں کیا۔۔۔ انہیں و بھی میری طرح۔۔ نبیس ایسانیس ہوسکتا۔ اندرے ضیر کی آواز آئی۔۔ تم جو کرد ہے ہودیا ہو بھی سکتا ہے۔ توابیا بھی ہوسکتا ہے تم نے اگراس کونظرانداز کرد یا تھا تو کیا سعفوم و دہمی تمہاری طرح کی ہوسکتی ہے۔

کتے ہیں کدوہم کا کوئی علاج نبیل ہوتا ہے۔ بی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ضروری تونبیں کہ جو ہی سوچ رہا ہوں وہ سیجے ہو۔اورا پی ڈیوٹی پر عِلا كيا اورائي كامول ش معروف بوكيااورائي موج كوول ين نكال ويار دات كوارم يات بوني واس كاموذ بمي خوشكوار تعااور باحول بعي عاشقانه ۔۔۔ بی اس کومبت کا اور وہ مجھ کومبت کا یقین ولائی ربی ۔ کیونکہ بھری مبت بھی نظر پیضر درت کے تخت بھی یا مجبوری کیونکہ ہم دونوں کے درمیان اک بندهن تعااک دشته تعاجس کومیال بونی کانام در جاتا ہے۔ اور ذہیائی سے واپسی برسو گیا۔ نازید سے میراسلسل رااجله تعااور دن میں کئی کئی بارفون بربات ہوتی۔ عادلشبریس ہوتا اور مبھی جھارہ وگاؤں آت۔ ویا تین دن گھررہے کے بعد دائیں ڈیوٹی پر جلا جاتا۔ اس دوران جارا ایط منقطع ہوجا تااور ہم بھی اس کومجوری بچھ کر قبول کر لیتے۔اس وران میر آگھ والوں سے مسلسل رابط رہتا۔ زندگی اجھے طریقے سے گزررہ کا تھی اورارم کو جھ

FOR PAKISTAN

ے کوئی گلہ نہ تھا۔ بی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ چھٹی جھے لتی تھی گریں زیاد ہر نازیہ کے ساتھے ہی رہتا تھااور بھی بھمار کھر جاتا لیکن کھروالوں کوخرچہ وقت پر بھیجے دیتا تا کہ ان کو بھے پر کسی تشم کا شک نہ ہو۔

ارنم بھی کہمار جھے کہتی کہتم کافی وقت کے بعد گھر آئے ہوتو میں اس کو پھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا کر مطمئن کردیتا۔ارم پڑھی کھی اور مجھوارتھی اس وجہ سے دونغنول کسی بات براڑتی نہتی۔

آئ موسم خوشگوارتھا، آسان پر بادل چھا۔ ہوئے تھے۔ ہازیہ اور میں پارک میں موجود تھے۔۔۔ مجت بھری ہاتیں اور کھے شکوے جاری تھے۔۔۔ اور مجبتوں کی داستانوں کا ذکر۔۔۔۔ اور موسم کی رنگیبن۔۔۔۔ اور مجب کی بدونانی پر تیبر حاصل تفتیکو کا سلسلہ جاری تھا۔ اچا تک خیال آیا کے دن اور کوفون کرتا ہوں۔ آئ یا دی ندر ہافور کی اور مرکوکال کی تو اس کا فمبر مصروف تھا۔ چلوشکراوا کیا کہ جان نے گئی ۔۔۔۔ اور جہب وہ فون کرتا ہوں۔ آئ یا دی ندر ہافور کی ارمکوکال کی تو اس کا فمبر مصروف تھا۔ چلوشکراوا کیا کہ جان تی گئی ۔۔۔۔ اور جب وہ فون کرتا ہوں۔ آئ یا کہ آئ تو چھٹی کا دن ہے کر گئی تو کہددونگا کہ آپ کوکال کی تھی مگر۔۔۔۔ آپ تیں کہ ہاد ۔۔۔ اس دوران نازیہ ویا و آگیا کہ آئ تو چھٹی کا دن ہے۔

یں جب بھی گھرچھٹی جا ۶ توارم جھے ہے چھٹی کہ آب آنا ہے اوراس برکنٹی چھٹی آؤ گئے۔۔۔ اور بی اس کو پی بتاویا۔ کیونکہ وہ میر ٹی یوی ہی تو ہے۔زندگی تواس کے ساتھ گزااو ٹی ہے ہاتی رہنے تو کئے وحا گوں ک ما اند ہوتے ہیں۔ جو کی جھی کمھے ٹوٹ کے ہیں۔

مجمی بھارول میں خیال کا کے جھے یوں ہو پیش ہے کہ کب آن ہاور کب جانا ہے۔ میراا پٹا گھر ہے اور میری اپنی مرضی ہے ک آؤل ساسہ اور جب ول جاہے والیاں جاؤل ساسہ بھی بھو ہو تن کر خاموش جو جانا تھا۔ اب قو جمعی بھار گھر والول سے رابط ہوتا۔ میرازیا وہ وقت تازیہ کے ساتھ گڑر نے لگا۔ نازیہ بھی عاول کے تمام پروگراموں سے واقف تھی اور جب چیش آتا تو اس سے پہلے نازیہ کواطلاع ویتا اور اس ووران میں بھی گھر چلا جاتا تا کہ کسی کوشک نہ ہو کے کوئکہ عاول کی موجو وگ میں ہم او بھی کی کسی طور منفن نہ تھا اور تازیہ کے بغیر میں ، و بھی نہیں سکتا تھا اور پھر مجبورا بھے گھر جانا پڑتا تھا۔ در نہ تی جاہتا تن کے زندگی کے نواجھ ور سے نیا سے نہیں کے توکہ تازیہ میری میت تھی میرا بیار تھا۔ ۔۔ نیکن شادی نہ ہو کی اور ہماری محبت کی کسی کو کا نوال کان فہر نہ تھی اور نہ تی میں نے بھی تھی سے باس باسے کا تذکرہ کیا کہ میری زندگی میں کوئی دومر کی مورت بھی تھی گھر کے۔۔

 کہیں ایسا توشیں کہ میں بھی اس کیلئے مجبوری ہوں ۔ادروہ بھی کسی اور ہے محبت کر آلی ہو۔۔۔۔۔

نازیہ نے ایک بار مجھے کہاتھا کہ عادل بھی کسی ہے مہت کرتا تھا گرجس لاکی ہے مجت کرتا تھا اس سے شادی نہ ہو کی اور مجبورا بھے سے شادی ہوگئی۔وولا کی کون تھی نداس نے بتایا اور ندیمس نے اس سے بوچھا۔ یس نے بھی بھی اس سے تمہاری محبت کا ذکر ندکیا اور ندیل اس نے مجھ سے بوچھا کیونکہ شادنی کے بعد ماضی کے رشتوں کی ایمیت بچھ کم ہوکر دو جاتی ہے۔ یاس کا خیال تھا!

لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہماری محبت میں کوئی کی ٹیمن آئی بلکدون بدن اس میں شدت آری ہے۔ گررفیل مجھے بھی کہماراس کے انجام سے ذرالگتا ہے۔ الیے رشتے دیر پائیس ہوتے ہم جوت کی راہول پر جلتے جلتے ہم ہوں کے بیجاری ہو چکے ہیں اور اب تو لگتا ہے ہماری محبت صرف جسمانی ہوس کی حد تک محدود ہوکرروگئ ہے ہم دونول بحرم ہن رہ تیں۔ تیں۔ تم ارم کے بحرم ہواور میں عادل کی ۔۔۔۔

مبت اندهی بی تو ہوتی ہے اور انسان کو صرف محبوب بی نظم آتا ہے لیکن سوچا جائے تو سب غلط بی ہور ہاہے۔ بعض وفعد می ہمیا تک سپنے د کچے کر ڈرسا جاتا تھا کیونکہ سپنوں میں میر بی ارم کسی اور کی ہانہوں میں ہوتی اور وہ دونوں موٹ مستوں میں گم ہوتے اور میر نی باہی پر قبتے لگارہے ہوتے ہیں۔

خواب تو خواب بی جوت میں اوران کا تقیق رندگی ہے کیا تعلق دوسَغنا ہے۔ میں اپناوہم بھو کرول کو طعمئن کر لین تھا۔

اب میر ساو بازید کے درمیان ملاقاتوں کا مساریکی کم او گیا تھا کہ کہ ایک دوبادا اس کے دشتادادوں کو بچھ پرشک ہوا تھا تکریں نے ان کو کی طرح مطلبان کردیا تھا۔ لیکن دوزر وزشی کو مطلبان کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے بیس نے فیصلہ کرنیا کہ ہم ابھی بھی ملاقات کریں گئا کہ لوگوں کی نظروں میں آئے ہے نی جا کی ہوں اس مال کی نظروں میں اس میں مازیہ ہوں کو جا کر جسم شکروے۔ اس میں مازیہ ہوں کا تعلق ول سے ہوتا کر جسم شکروے۔ ویا جا بھی ہم ہے ہیں دے ہم ہے ہیں گا تھا ہوں کہ ہوتا ہے اور دس وری نیس کہ ہم مہت کی آئے میں مسموں کے ساتھ کھیلیں میمیں ابنا تھر بھی بچانا ہے اور جن لوٹوں نے ہم پراعتاد کیا ہے ماری بھی کرنا ضرور کی ہوتا ہے۔ لوٹوں نے ہم پراعتاد کیا ہے ماری بھی کرنا ضرور کی ہوتا ہے۔

آن نازید کی باقیل من کرمسوس اوا کدشابداب اس ای و بینید والد مبت کی بناگاری بھی ہو۔ یونکد محبت ایس بیل اس نے کاتمی اور اب تک یوجمی اوال کی خواہش کے مطابق بی ہوا تھا۔ ورندشاوی سے بعد میں نے اسکو کہ ویا تھا کہشا بد ہمارات تھیں۔ تھا اس وجہ سے ایم ایک ند ہو تنگے۔

ابذا مجت کواپ اپنے مینوں میں ڈن کرے بنامرے سے زندگی کا آن زکرواور جھے بھول جاؤے ای ہیں ہم وو ان کی بھلا کی ہے گر نازیہ نے بھے دھمکی دی کدا گرتم جھے ناطرۃ زنے کی وشش کی تو ہیں نوبش کراوگی ۔۔ پرتہ ہیں میر بی مجت کا لیقین آنگا۔ میں اس کی زندگی بچانے کے لئے ولدل میں پھنس کررہ گیااور یہ بھی ندموجیا کہ جومیہ می شریع حیات ہاں کا گیا وور واں کا گھر بچات بچاہتے بھی ہم بھی اپنا گھر بھی اجز جاتا ہے۔ نیکن انسان محبت میں اندھا ہوجیا تا ہے وہوش اس وقت آتا ہے جب سب بھونیم ہوجیا تا ہے۔

اس کا بیافائدہ ہوا کے بیل نے گھر کی طرف توجہ وینا شروع کروی اورارم کوخوش کرنے لگا۔ وہ بھی میری با تیم سن س کر بور ہوجاتی اور بہانہ بنا ویٹن کہ گھر کے کام کان کرنے ہوتے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کو باتواں کے علاوہ اور کوئی دوسران کام نیمیں ہوتا ہے۔

سیلے بیرے پاس وقت نبیں تھا تو ارم کے پاس وقت تھا اور میں اس گونظر انداز کرر باتھا۔ جبکرا ب میرے پاس وقت ہی وقت ہے مگرارم کے پاس وقت نبیس ہوتا۔

اب ناز بیر بھی بھی بھی ارفوان کرتی اور ہم دونول کے درمیان اکثر اختاد ف بی رہتا اور اب تو لینے کا موقع بھی نہ ماتا اور جب موقع ملیا تو

معروفیت کابیان بناکرنال دیتی۔اب تو یس تنبائی کا شکار ہوکررہ گیا مجبوب کی بدر فی اپنی مبلکٹر نیوی بھی کچھ بدلی برلی و سبنے لگی اور بھی بمعارفون بہم : ونوں کے درمیان لڑائی بھی بوجاتی۔

ایک روز میں دوست کی شادی پر حمیا۔ میری نازیہ سے ملاقات ہوگئی اور اس سے ملاقات کا پروگرام طے کرایا کہ شاہد بھی پھودن کے لئے گھر جانا پڑے ، اس لئے جم کل ملیس کھر جانا پڑے ، اس لئے جانا مروری ہے۔ نازیہ نے حالی بھر لی اور کئے تکی شاہد دودن تک عاول بھی آ جائے۔ اس سلئے جم کل ملیس کے کیونک عادل دس دن کے جرآ تیگا ۔ اور ہوسکتا ہے اس دوران موقع نیل سکے۔ ویسے ریش تم نے کب کھر جاتا ہے۔ میں نے جواب دیا پر سول جانا ہے۔ میں نے جواب دیا پر سول جانا ہے۔ میں دی ریس کے جواب دیا پر سول جانا ہے۔ میں دی دن کی ہے۔

نازیہ کینے لگی کیا عجیب اتفاق ہے کہ عادل بھی دی ون کی چھٹی آر باہے۔ باں یا دآیا واپسی پر میرے لئے اجھے ہے کپڑے اور پر فیوم لا تا مت بھولنا۔ پس نے کہانازیہ میں رات کوآ وُں گااورادھری جیٹو کر یا تھی کریں گئے۔

ہفتہ کے دوز ڈیوٹی سے فارخ ہوکر سیدھانا زیہ کے گھر چلا گیا۔ ہاں میں یہ بنانا بھول گیا کہ نازیہ کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جبکہ استکے سسر بیرون ملک ہوتے تھے۔ جب کہ اس کا دیورتھا جہ کس کا نئے میں پڑھتا تھا۔ اس روز اس کا دیور کا نئے کے ٹور کے ساتھومری گیا ہوا تھا۔اور نازیہ کے گھر اسکی چھوٹی بہن ہوتی تھی جو کہ میزک میں پڑھی تھی۔ اس کا انگ کمرہ تھا۔

میں 10 بیے رات نازیہ سے لئے ایک گھر چلا گیا۔ اس دوران کی چیوٹی بہن عابد دسوچی تھی۔ ہم دونوں نے ل کر کھانا کھایااور پھرطویل مختلو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے رات ادھر ہی رکنا تھا ان کے گھریٹ ساتھ اور بھی گھریتے تکرشکر ہے بھے جاتے ہوئے کسی نے ندویکھا۔

یدات میرے لئے یادگار بھی تھی کیونکہ ہم دونوں تبا تھے اور کسی کا ڈریھی شاتھا۔ اور مجبت کرنے والوں کو ہر لمح محبوب کے ساتھ و ہنے کا بی کرتا اور ایسے یادگار موقع زندگی میں کم بی ملتے ہیں۔ اور بوری رات ہم سے اسٹھے ٹر اسٹ ساتھ والے لڑکوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں دوسرے گاؤں میں اسپنے رشتہ داروں کے پاس جار با ہوں منج آؤنگا۔

رات بجرجا گئے رہے کی میں ازان کے وقت میری آنکولگ ٹی اور آنکواں وقت علی جب کی نے دودازے پردستک دی۔ نازیہ کا مرا میں کو اس وقت کون آسکتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ شاہ عابدہ ہو۔۔۔ دروازہ کھوااتو۔۔ ہم۔۔ ہم ۔۔ ہم ۔۔ ہم ان ہے۔۔ بینازیہ کو ایور کی آواز تھی وہ دروازے میں کھڑااس ہے بات کرد باتھ اور بینے کے اپنی سوت سامنے نظر آری تی ۔ میں نے اپنے ہوش وجواس کو قابو میں دکھااور بینے کے جہتے کی اس دروازے میں کھڑااس ہے بات کرد باتھ اور بینے اپنی موت سامنے نظر آری تی ۔ میں نے اپنے ہوش وجواس کو قابو میں دووھ الانے کا کہا۔۔۔۔ وہ اندر آیا اور کم ہے کا جائز ولیا۔۔۔اس دوران تازیہ نے کی طرح اسکو باہر بابیا اور پکھر تم دے کر ساتھ والے کھر میں دووھ الانے کا کہا۔۔۔۔ جو نمی وہ گئی میں ایک اور اس نے دیکور ماموش ہو گیا میں فوری والی ڈائی ہے۔۔ اپنی برآگی ہے۔۔ اپنی کو ان کیا کہ دین معاملہ فراب ہو گیا ہے۔۔۔ اپنی برآگی ہے۔۔۔ اپنی کی نازیہ نے فون کیا کہ دین معاملہ فراب ہو گیا ہے۔ ہم مدنازیہ نے دیورکا تام تھا ارو گھر میں ہنگا مہ کھڑا ہو گیا ہے اور بستر پر تہارے سے جو کیا ہے۔ تہیں باہر جاتے ہوئے عابدہ اور سرحہ نے دیکھ لیا ہے۔۔ سرحہ نازیہ نے دیورکا تام تھا ارو گھر میں ہنگا مہ کھڑا ہو گیا ہے اور بستر پر تہارے۔ تھر میں بنگا مہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تھر بیا گیا کہ تارہ جاتے ہوئے عابدہ اور سرحہ نے دیورکا تام تھا ارو گھر میں ہنگا مہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تھر بیا ہو ان میں بھر بیا ہے۔ تھر بیا ہو ہوں کیا ہے۔ تھر بیا ہو ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو گیا ہوں کو ان کھر بیا ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہوں کہ کھر بیا ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہو گیا ہوں کہ کھر ہوں کیا ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہو گیا ہوں کیا تام تھا اور کھر ہوں ہو گا ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہو گیا

مرتا کیانہ کرتا ، یس نے سوچا کیکل کے بجائے آئ ہی گھر جلا جاؤں اور جب معاملہ شعندا ہوگاتو واپس آجاؤں گا۔ یس فوری گھر دوانہ ہوگیا اور گھر والوں کواپنے آنے کی اطلاع بھی نے دی کیونکہ گھر میر اچھوٹا بھائی او زیری ہوئے جی ، جبکہ والدین کا انتقال ہوگیا تھا۔۔۔ پورے رہے سوچنا رہا کہ اب نازیکا کیا ہوگا اور لوگ میر ہے بھی نروار پر کیچز اچھالئے کی گوشش کریں گئے۔ اور مجبوری تھی کہ بجھے واپس نواری پر بھی جانا تھا۔ طویل مغرے بعد رات 9 ہے کھر کے زویک ساب پراتر گیا اور ارام کوفون کرنے کی گوشش کی گرفون بندتھا۔ سوچال سے بیا چھ

جوارعض 198

﴿ عُد يِسَ نَا رُكُلُ آزَاد مُعْير ﴾

محفلیں کے میں جذبات نے دم تو ژویا ساز خاموشاں ہیں نغمات نے دم تو ژویا ہر مسرے نم دیر در کاعنوان بی ونت کی مود میں کھات نے دم تو ژویا

ان منت محفلیں محروم چراغال ہیں اہمی کون کہتا ہے ظلمات نے دم توڑ دیا جن سے انسانہ متی ہمں شکسل تھا بھی ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا

> ہائے آداب محبت کے نقاضے میں لب ہے اور شکایات نے دم تو ردیا۔

(محس فيض را نجعا) منذى بهاوالدين

## مٹی کے انسان مجیداحمہ جائی۔ملتان



یہ تمبری آخری مجھ تھی۔ میں دات کی ذیر فی کرنے کے بعد ، ناشتہ کرنے کی غرض ہے اض ہے مار کیٹ کی طرف نکل پڑا۔ مجھ کا سنظرول کش بوتا ہے اور پھر طسندی منسندی ہوا تیں بھی باحول کو تر وہا نی بخش رہی ہوتی ہیں۔ مجھ کی سر کا عزہ ، می زاالہ ہوتا ہے۔ میرا احمول تھا کہ مجھ سورے سر کرتا بارکیٹ یا جو لی بھی باحول میں تر وہا تی اس وان بھی شعندی ہوا تھی باحول میں تر وہا تی کہ بھیلا رہی تھیں۔ وہا تھی ہوا تھی باحول میں تر وہا تی کہ کہ میں اور وہا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی بھوا تھی بھوا تھی بھوا تھی بھوا تھی بھول میں تر وہا تی ہے ہیں اور وہا تھی ہوا تھی بھول میں تر وہا تی تھیں۔ وہا تھی ہوا تھی بھول میں تر وہا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی بھول میں اور وہا تھی ہوا تھ

اس وکان کے ساتھ بوائز کا ہائی اسکول تھا اور دکان کی مخالف سمت میں عین سامنے لا کیوں کا اسکول تھا۔ دکان کے سامنے شامیان لگا ہوا



تھا۔ ان نے بیچ میں مرسیاں سرسیب سے سجان ہو کئی میں۔ ایک دیتر بن کا ہوں ن توجہ کا مرتز ہوتا۔ یہ چورا دی میں تعال سالہ لڑکا تھا۔ جس نے میٹن کن برانی چینٹ شرک بہنی ہوتی تھی۔اس کا استاد جو پوریاں بنا تا تھاستر وا تھارہ سالہ خوبرونو جوان تھا۔ میں نقش سندر تھے۔ بن تھن کے رہتا تھا۔ بال سنوارے ہوتے ،صاف شفاف لباس زیب تن کیا ہوتا تھا۔

جی جائے ہی ایک کری پرنے جمان ہوگیا۔ افبارا ٹھاتے ہوئے طوہ پوری لانے کو کہا۔ طوہ پوری لانے کا کہ کر میں افبار پڑھنے لگا۔ نیوز

ہی جس رنگ برگی فریس جرامہ نے جائے ہیں کی بانے نے دکان براکر مارک بنائی تھی۔ کہیں چنداد ہاشوں نے فریب کسان کی

ووشیزہ کی جزت تا رہار کے کھیت میں بھینک و یا تھا۔ کہیں باپ نے بیٹے کو نافر مانی کرنے پر جائیداد سے عاق کردیا تھا۔ کہیں بٹی نے مال

کوسوتے ہوئے آل کرکے فود عاش کے ساتھ فرار ہوگئ تھی۔ کہیں فیرت کے نام پر بھائی نے تھی بہنوں کو بچی سسیت زبردے کران کی

گردیس سرسے جدا کردی تھیں۔ ابھی نظریں افبار کی سرخیوں پر مرکوز تھیں کہتے وہ سالہ بچھلوہ پوری بری فیملی پر رکھ کر پائی لینے چلا گیا

قا۔ جس افبار سے نظری بٹا کر طوہ پوری کی طرف متوجہ ہوائی تھا کہ زور دار تھیڈی آ داز نے بھے چونگادیا۔ میری ساعتوں جن تھیئے پائی ارتبار میری گردن آ داز کا تعاقب کرتے ہوئے ای طرف

مزی۔ دکان کا مالک ، جوائدر کا وکئر پر بیٹھا ہوا تھا، باہرآ چکا تھا۔ تیرہ سالہ بچھاس کے سانے گالوں پر ہاتھ رکھ در ہا تھا۔ آگھوں سے کین

مزی۔ دکان کا مالک ، جوائدر کا وکئر پر بیٹھا ہوا تھا، باہرآ چکا تھا۔ تیرہ سالہ کو گائی کیوں دی۔ جائے اور کا تعاقب کہ حدوں کو ل کو ال کرتا گرر

میلی نے برس رہا تھا۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ کوئی فیرتیس تھی۔ اس کے دکان دار کا دور اہاتھ اٹھا اور نیچ کے دومرے گال کو ال کرتا گرر

میلی بیٹ برس رہا تھا۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ کوئی فیرتیس تھی۔ اس کے دکان دار کا دور اہاتھ اٹھا اور نیچ کے دومرے گال کول ل کرتا گرر

ماسی جواب دے گئیں۔ گائیوں کی بو چھاڑ ، وہ بھی آئے معصوم نیچ کو، جس نے جائے انجانے بی شائی دی گائی دی ہوگی اور اب ایک سے علی ہورا تھر کی بھری انسانوں کی صف سے نکال کر حوالوں کو بیا تھا۔ میں انسانوں کی صف سے نکال کر حوالوں کی میٹھا ہوا میچورآ دی سیکٹروں گائی۔

بچردورد کرفریاد کرر ہاتھا کداستاد تی میں نے اسلم کوگائی ہیں دی۔ اب جیپ کرحرام ک ادلاد۔۔۔۔ ایک اور زہر آلودہ گائی اسے سنادی گئے۔ میں وی بیٹھا سوچوں کی پلغار میں قید ہوتا گیا۔ کیا ہوگیا ہے ہمارے معاشرے کو ہاس میں بسنے دالے معتبرلوگوں کو ،خودکو تنظیم گردائے والے دوسروں کو کم تر کیوں رگردائے ہیں۔؟ آخر یہ بچر بھی کسی غریب انسان کا بیٹا ہے ۔ اس کی ہاں بھی انسان ہے ، جس کو لحد بھر میں انسانوں سے لسن سے باہر کردیا گیا ہے۔ معموم ہے کوگالیوں سے دو کئے کے لئے سینکٹر دن کا لیان آئے سناوی گئی۔ کیا بھی انسانیت ہے ، بھی معاشرہ ہے؟ دین بھی درس دتیا ہے ، غرب اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ ؟ سوچنے کی زصت تک نہیں گ

ہم دوسروں کو نیکی ، پر ہیزگاری دا یما نداری کا ورس دیے نہیں تھکتے اور خودا پے گریان بی نہیں جما نکتے۔ رب تعالی کا کرشہ دیکھیں دان ان لیاس شلوار کیفی بنائی تو اس میں دازر کا دیا۔ کی نے سوچا ہے کہ انسانی ٹمین کا کر بیان کیوں ہوتا ہے؟ نہیں نال کر بیان اس لیے ہوتا ہے کہ اندر دیکھا جائے۔ ہم اپ اندر کیوں نہیں دیکھتے۔ ہماری خامیوں میں سب سے بڑی خامی ہی ہی ہی ہے کہ دوسروں کے میب تو نظراً تے ہیں گراہے میب نظرتیں آتے۔ نہ ہم ویکھنا چاہے ہیں۔ اپنی خامیوں پر ،اپنے کرتوں پر پر ڈو ڈالتے ہیں اور دوسروں کے کردار پر کی خار ہمانے کی دوسروں کی برائیاں کرتے وقت اپنا کر بیان کی کرنظر نیس آتا۔

ہم سلمان ہیں ، سلم معاشرے ہیں رہتے ہیں۔ سوج طلب بات تویہ ہے کہ کیا ہمارار بن سمن ، أفعنا بیٹھتا سونا ، جا گنا مسلمانوں جیسا ہے۔؟ ہمارا کردارمسلمانوں جیسا ہے کہ بیس ہو۔۔۔۔ چرہم اپنے آپ کوسلمان کیوں کہلواتے چرتے ہیں۔کیا کلمہ پڑے لینے

ے سلمان ہو گئے۔ ادے ہندو ہی قرآن جید پڑھنے ہیں۔ پڑھنے میں ول سنلیم کرنا ہوتا ہے۔ بغل میں چری مند شارام دام کے مصداق ہمارے قول کھادر ہے ؟

مصداق ہمارے قول کھادر ہفل کچھ ہیں۔ فاہر کچھ ہادر باطن کھادر ہے۔ آخر یہ تشاد کیوں کر ہے؟

ہم دور وں کی بیٹیوں کو فون فوار نظروں ہے دیکھتے ہیں۔ فقر ے، جلے کتے ہیں اپنی بیٹیوں کی تفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیادہ کی گافت مگر نہیں ہیں؟ وہ کسی کی بال ، بہن ، بیٹی نہیں ہوتی جی بی ان کے آلی کی میں روند ڈالتے ہیں تب ہمادی غیرت کہاں چلی جاتی ہے ۔ نظروں کی تفاظت کیوں نہیں کر پاتے ؟ مگور مگور کرراہ چلتی عور توں کود کھنا، ہمارا شیوائن گیا ہے؟ جب تک کی کی بال ، بہن ، بیٹی کھر دافل فیس ہوجاتی ہماری نظریں ان کا تعاقب کر تی وہتی ہیں۔ ایسا کیو کھر کرتے ہیں؟ آخر وہ بھی کمی کی عزت ، کی کی غیرت ہوتی ہیں۔ دومروں کی عزت بر باد کر کے اپنی عزت کی تفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ دومروں کی عزت بر باد کر کے اپنی عزت کی تفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرد ہے دیسا برد کے دیسا بھرد کے ۔ تم کسی کی عزت کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی گورٹ کی ڈھیاں اوا اکر آتے بوتو ہمارے کی ہمارے کی میں ہمارے کی میں ہمارے کی ہمارے کر کے ایک کی ہمارے کی ہمارے کی میں ہمارے کی میں ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی میں ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی میں ہمارے کی ہم

طادت ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، امانت ہیں خیانت ہم کرتے ہیں، پھردوئل دوسروں کو کیول دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہری وؤسہ قرار دے کر دوسروں پر الوام تھونپ دیتے ہیں۔ معاشرہ ہم ہے ہہ نہ کہ معاشرے ہے ہم۔ جب تک خود کو درست نہیں کریں ہے دوسروں کو قصور تیں تغیر النظر ہم نود ہیں، سزا ہمی ہمیں مانی چاہیے۔ جب کی کی بہن، بی گھروں سے نگتی ہے ہماری آنگھوں پر نعی قب ہمل لگ جاتی ہیں۔ وہ حسین وجسل، خوبصورت پری نما، جورین چاہی ہیں۔ وہ خیاں نیس اللہ آتا ہے۔ ہماری آنگھوں پر سیاہ پہنی کا غلاف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بین جاتے ہیں۔ نیس نیس اللہ تا ہا ہے۔ شیطان بین جاتے ہیں۔ نیس انسان سے شیطان بین جاتے ہیں۔ نیس نیس اس وقت ہمارا اندر کا انسان مردہ کیوں ہوجاتا ہے۔ دوسرول کی بہن، بیٹی کی عزت کا جنازہ ڈکال کرخوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب اپنی بہن بیس میں جاتے ہیں۔ جاتم آگ بگولہ ہوجاتے ہیں۔ طوفان پر پاکول کردیت ہیں۔ مرنے مارے پر تیار کیوں ہوجاتے ہیں۔ آئراس وقت ہماری غیرت کو انسان مورہ کی جورت ٹو ایس ہول جاتے ہیں۔ اس وقت عزت، غیرت کی تجوائی ہیں۔ مرنے مارے پر تیار کیوں ہوجاتے ہیں۔ آئراس وقت ہماری غیرت کی تحریف ہوں ہوجاتے ہیں۔ اس میں مول میں بیس ہول ہی ہیں جاتھ ہیں۔ اس وقت عزت، غیرت کی تجوائی سے کرتے ہیں۔ ہم اسانی اصولوں پر عمل میرانیس ہول میں بر بیان تو جنم لیس کی ناس نماز ہم نہیں پر صفے اور شکوے درب قوائی ہے کو ان وال میں این میں بیانیس چوزتی مصیش قدم قدم پر ہیں۔ ارسے میرے ناوان بھا کیوا خود میں۔ ہم سے جہ میں۔ اس میں بینا میں والے کیوں ہم اپنا میں وائی میں بینا میں وائی کو ان کرتے جارے ہیں۔ ارسے میرے ناوان بھا کیوا خود

ایک مدیث کامفہوم ہے نماز پڑھواس سے پہلے کہ تمعاری نماز پڑھی جائے۔ جب جسم پاکیز وقبیں رہے گا، ایمان جا تارہے گا، پھر بھلائی کونکر ہوگی، ؟ انسانیت سے درندگی پراتر آئیس کے عذاب تو آئیس کے ناں۔ شراب خانے ہم سے آباد ہورہے ہیں۔ ﴿ ا، ہم کھیلتے ہیں، ترام ہم کمارہے ہیں۔ اپنی اولا دکوترام کھلارہے ہیں تبھی تو اولا دیں نافر مان ہوتی جارہی ہیں۔

قرآن مجیدا فی کرتود کھوقدم قدم پر ہماری راہنمائی کررہا ہے۔ یج تویہ ہمیں فرصت بی کہاں ہے کدد میان اس طرف جائے۔ مغربی لیغار میں تید ہوگئے ہیں۔ ساری ساری رات مُرا بُوں کی مخطوں جن گزر جائے کوئی لیغار میں تید ہوگئے ہیں۔ ساری ساری رات مُرا بُوں کی مخطوں جن گزر جائے کوئی سفیا تعذیب ہے جند لیجے طادت قرآن کے لئے ذکا لناعذا ب نظراً تا ہے۔ ارے جس کے ہاتھ لگانے پرثواب مل ہو۔ جس کے ایک ایک لفظ پردس دن گیاں کمی ہوں مون کی ماومعاف ہوتے ہوں موں در جائے ہند ہوتے ہوں ماس کی طرف دھیان بی نیس کرتے۔ ہمارے خمیر

جوارع في 203

مردہ ہو گئے ہیں۔دلوں پر تھل لکے ہوئے ہیں، پھر کیے نمازیں پرمیس کے، کیے تلادت کریں گے؟ جب رحمان کو بھول کر شیطان کے پیرد کاربن جائے تومصیعی ،عذاب تو آئے گاناں۔سکون بے سکونی میں بدل جائے گا۔

ارے میرے متل سے عاری بھائیو! جس پاک کلام کو بوسہ دینے ہے آنکھوں کا نور مانا ہو، آنکھوں کو منڈک ملتی ہواس کی تلاوت کرنے کا اجرکیا ہوگا۔ بھی خور کیا ہے جس کے تلاوت کرنے ہے سے سکون وقر ارمانا ہے اس اجرکیا ہوگا۔ بھی خور کیا ہے جس کے تلاوت کرنے ہے۔ سکون وقر ارمانا ہے اس کی طرف راغب بی نبیس ہوتے ۔ شراب خانوں ، کہ انکی کی مخلول میں سکون تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ خدا تعالی کو چھوڑ کرخدائی برمر شنے ہیں۔

آج کے جدید دور میں انسان مرتخ ہے بھی آگے کمنڈیں ڈال چکا ہے۔ لیکن اپنے سکون کے لئے مارا مارا پھرتا ہے۔ اچھا بھلا انسان ہزاروں بیار دں ہیں مبتلا ہے۔ میری بات مانو۔ تلاوت قرآن مجید کو معمول بنالو۔ زندگی بھرکوئی بیاری تمھارے پائیٹیں آئے گا۔ جس کے لفظول میں شفار تھی ہو۔ جس پر دنیا بھر کے سائنسدان فدا ہو گئے ہول ، پھر کیونکر اس کو چھوڑیں۔ جس نے صبح سویرے تلاوت قرآن مجید کا معمول بنالیا ووزندگی بھر بینائی ہے محروم نہیں ہوگا ہے اس کی آنکھوں کا نور ہمیشہ سلامت دے گا۔

بنالیا وہ زندگی جربیمان ہے کو وہ ہیں ہوگا۔ اس کی آنھوں کا نور ہیشہ سامت دے گا۔

چندلی اس ڈیلی مربیمان ہے کو لی ہوری ہوئی۔ اس کی آنھوں کا نور ہیشہ سامت دے گا۔

دیتا تو ہم و نیا کی دیگیوں سے نکال کرا ہے آ ہے کا کا جہ تو کر وے زامان ، کہتی ندی نالے، پھوٹے جسٹے اہلہاتے کھیت ، کھلتے پھول، مہلتے کھٹن ، اڑتی تعلیاں ، گرجتے باول ، بری بارشیں ، ڈورتی گاڑیاں ، ٹوبھورت چہرے کیے و کھے باتے جرب تعالیٰ کی عطا کروہ نعیش کیے و کھے باتے۔ ہی اور کی بری بارشی ، ڈورتی گاڑیاں ، ٹوبھورت چہرے کیے و کھے باتے جرب تعالیٰ کی عطا کروہ نعیش کیے و کھے باتے۔ ہی اور کی بری بارگ کی عطا کروہ نعیش کیے و کھے باتے۔ ہی بری کی دورتی گاڑیاں ، ٹوبھورت چہرے کیے و کھے باتے جرب تعالیٰ کی عطا کروہ نعیش کیے و کھے باتے۔ ہی بری کی بریان کر بھتے ہیں۔ پھر ہے کہتے ہیں۔ پھر ہے آنکھیں فیرم کو کو کو لی و کھتی ہیں ، ٹراب خانوں ہی کیوں لے جاتی ہی سے درکی ہی ہو بات ہی ہوں ہے ۔ زبانہ ہمیں اندھوں میں شار کہتے ہیں۔ چرب کی موج ہے ۔ زبانہ ہمیں اندھوں میں شار کرتا ہما تی کی درکہ کی کہتے ہیں۔ پھر کی کھناوں ہی کہتے ہیں۔ پھر کہ کہتے ہوں اندھوں میں شار کی کو نہیں اندھوں میں شار کو کہ کا کی کہتے ہیں کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہوں کہتی ہو کہتے ہوں اندہ ہمیں اندھوں میں شار کو کہتے ہوں ہوں کہتے ہو کہتے ہا کہ ان خوبھورت کا گھوں ، پول کو کہ ان کی طرف جانے سے روگیں۔ ہمارے قدم کہ ان کی کہرف کیوں نیس

FOR PAKISTAN

نرائيون كوجز اكماروي

ہم نرائی کی طرف کیوں بھا گئے جاتے ہیں۔ کی ہمیں زہر کا جام کیوں گئتی ہے۔ ہم بربادی کا داستہ اختیاد کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم بھی ہے کہ بیراستہ غلط ہے پھر بھی جائوروں کی طرح منہ اٹھا ہے جائے ہیں۔ عقل وشعور کی بلندیوں پر فائز ہو کر بھی ناوان ہیں۔ عقل پر قلل گئے ہیں۔ دل پر کا کی ضرب گئی ہے۔ سب بھی جائے ہوئے ہی انجان ہیں۔ جس راستے پر چل کر ذنیا وآخرت سنوار سکتی ہے اسے بیت پروہ ڈال دیا ہے اور جس راستے پر گنا ہول کی گہری گھائیاں ہیں، ولدل ہے۔ دہاں شوق سے چل رہے ہیں لیموں کی لذت کے لئے ذندگی کو داؤ پر لگارہ ہیں۔ زندگی کو عذا ہ میں جتلا کر رہے ہیں۔ بنتی سکر اتنی زندگی میں زہر بھر رہے ہیں۔ اپنے باتھوں اپنی حسین زندگی کو داؤ پر لگارہے ہیں۔ اپنے باتھوں اپنی حسین زندگی کو برائے ہوئے ہیں۔

ذراسو چوز من كول يمنى براتر لے كون آتے ہى؟ پائى بان بوكوں ہوجاتا ب؟ جہاز كيوں جا مهور بي سيا؟ كشيال كول الث

تم نے دھڑت ابو بحرصد ہی رضی افلہ عنہ ہے ہیں آیا ہوتا۔ جنہوں نے سانب ہے زخم کی ایا لیکن تعنورا کرم ہوائی ہے ہے آرام بھی خلل نہ والا۔ ہم تو روی کے قابل بھی نہیں۔ ہم ہے دوی بھی نہیں ہوتی ، ددی کی عارض اسپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اپنے مظلب انکلات ہیں۔ ہماری دوی مظلب انکلات ہیں۔ ہماری دوی مظلب ہیں۔ ہماری دوی مظلب ہیں ہوئی ، دھوکہ فریب ہے۔ ہم دوی بھی اس ہے کرتے ہیں جس کی بہن خوبصورت ہو۔ جس کی مال خوبصورتی کا شاہکار ہو آخر ہمیں ہوگیا گیا ہے۔ کس سے جل پڑے ہیں۔ ہماری سوچیل شبت کول نہیں ہیں۔ ہم اپنے لیے کیول سوچے ہیں۔ اسے خود خور خوش کیوں بن گئے ہیں۔ اپنا پیٹ پالنے کے لئے نجانے کئے پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کیول سوچھتے ہمارے افدر جانے دالافوالد طال بھی ہے کہنیں۔ ہم اپنے بچوں کو ملال کھلارہ ہیں کہنیں۔ بھی تو ہیہ ہمیں اس کی تو ہیں ہیں ہوئی خوش نہیں ۔ ہم اپنے بچوں کو ملال کھلارہ ہیں کہنیں۔ بھی تو ہیہ ہمیں وروات جا ہے۔ کی طرح بھی حاصل ہو۔ ہمیں کوئی خوش نہیں۔ اس میں کوئی خوش نہیں ہوئی خوش نہیں ہوئی جو ہمیں کوئی خوش نہیں۔ ہم سے ہمیں تو اپنی کھڑ ہے۔ دوئت ہوئی جا ہے دو ہرے ہم تے ہیں تو مرح ہم سے جان تو میں ہمیں کوئی خوش نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی کھڑ ہے۔ دوئت ہوئی جا ہے دو ہرے ہم تے ہیں تو مرح ہمیں کوئی خوش نہیں ہوئی ہمیں کی گا

ہیں۔ کپڑوں سے عادی چلتے بدن و کھ کر ہوارے انیان کرور ہوررہ ہیں۔ جیوانیت چھا جاتی ہے۔ پھر ہمیں تیز نہیں رہتی کہ کون بہن ہو ،

اکون بی ہے۔ بھے شرمندگی کے آنو بہانے پڑتے ہیں جب اخباروں میں اسی خبریں پڑھنے کہتی ہیں کہ ایک باب اپنی بیٹیوں کے ساتھ از تاکر تار ہا۔ بیٹوں کوخبر ہونے پر باپ کوئل کردیا۔ بھائی نے بہن کی عزت تار تار کر دی ۔ کیامسلم ہوکر بھی کام کریں گئے۔ جس سے روئ تک کانپ اٹھتی ہے۔ آسان بھٹے کو آ جا تا ہے۔ رشتوں کی قد لیل کب تک ہوئی رہی گا جب ہم مقدس رشتوں کی ہالی کرنے گئیں گو تعذاب الی تو آئے گا۔ انسان کانے بحری کی طرح کان ویا جا تا ہائی کو تھڑ ہوئے ہیں۔ فسادات بھون ریزی عذاب الی تو آئے گا۔ انسان کانے بحری کی طرح کان ویا جا تا ہائی ہے اوٹور سے دوخوں پر لیکتے ہوئے ہیں۔ فسادات بھون ریزی مار ہیں ، دہشت گروی کی انہا ہوگئی ہے یہ سب شیطانی عمل نہیں تو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں جگڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے پرائے کی تیمز نہیں مرت کی شیطان لا کھوں انسانوں پر مادی ہے۔ افسوس صداافسوس۔

ہماری پٹیاں گھروں بھی بیٹی بوڑھی ہورہی ہیں۔ جہنری لعنت نے ہمیں اندھاکر دیا ہے۔ ارسے نا دانو اتمھارے گھروں بھی پٹیاں ہو

علی۔ اگرتم اپنے بیٹے کے لئے جیزے لدی بہولا نا جاہتے ہوتو کیا تمھاری بٹیاں بنا جبنر کے پیا گھر سدھار جا کیں گی۔ ہرگز نہیں؟

ہمارے پیارے آتا تھزت مجمع اللے نے اپنی پیاری گفت جگر فاطر رضی اللہ عنہما کو جبیز جس کیا دیا تم انچی طرح جانے ہو۔ آپ می اللہ عنہ دو

جہانوں کے مالک تنے ۔ وینے کو کیا نہیں دے کے تھے۔ لیکن صرف ہمارے لئے مثال قائم کی تاکہ کی غریب کی جہنری وجدسے مال

باب کے گھر جیٹھی بوڑھی نہ ہو جائے۔ جان رکھ وجیبا کرد کے دیبا جمروکے۔

آج تم كى كوذكيل كرو كے كل تم كوبى كوئى ذكيل كرے گا۔ ہمارے هنوداكر م الله الله في است بحبت كى عمدہ مثال قائم كى اور جم تيموں مسكنيوں كاحق تلفى كركے نوش ہوتے ہيں۔ اہمى بھى وقت ہے مشہل جاؤ۔ خداكو جان و بنى ہے۔ بيزندگى چندون كى ہے آخر ہر بشر نے موت كا مزہ و بحكمتا ہے۔ جب بير سين چكتا بدن منى ميں ل جائے گا۔ كير نے بكوڑے نو چنے كو آئيں مے بہر بوگى۔ بھر يہ غرور، بير جا كيرى كى كام نہيں آئے گى۔ وہاں صرف اور صرف المال كام آئيں مى ۔ المال التصے ہوں مے تو جنت كے عالى شان حسين و جميل محلات ختظر ہوں مے دورن شطے بھركتی آگے كے ايندھن ہے ۔

میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے ہوش کرو۔وقت کمی کادوست نہیں ہے۔ تیامت آنے کو ہے۔ خدا کے وقت ضائع مت کرد۔ اُلُ سے تو بہ کرو۔ نُیال ایک بھی وقت ہے ہوش کرو۔ اُلُ کے تو بہ کرو۔ نُیل کے کاموں کے لئے زندگی واقف کر دو۔ کیا رکھا ہے شراب میں ،شراب خانوں میں ، سے حیائی کی محفلوں میں زنامیں ،مرف وقت تسکین ، چند محول کی تسکین کے لئے عربیم کاعذاب مت خریدو۔

تم خود سوچوا کارنج ، یو نیورشی جاتی لڑکوں کے داست دوکنا، جملوں کی برسات کرنا ،ان کو تلک کرنے کے لئے وقت ضائع کرتے ہو۔ ہم بہن ہوگی ہوں ہو جماری ہی بہن ہوگی ہوں ہو گئے ہوں ہوگا ہوگا ہوگا ہاں پر بھی کوئی فقرے کتا ہوگا ہے ہو لڑکوں کو و فلا کر ،ان کی تصویر میں ہاں باپ کود کھانے کی دھمکی وے کربیلک میں کرتے ہو۔ ان کی زندگیوں سے تھیلتے ہو۔ ان کی گزت فاک میں ملاتے ہو۔ ان کی زندگیوں سے تھیلتے ہو۔ ان کی گزت فاک میں ملاتے ہو۔ ان کے ادمانوں کا خون کرتے ہو۔ ان کی اعتبار کوشس بہنچاتے ہو۔ اگرکوئی تھاری آنکھوں کے سامنے تھاری بہن کی عزت برباد کرے۔ برداشت کر پاؤگے نبیل مال ۔ ایسے لیے دیکھنے سے پہلے تم مرجا و کے ۔ تو سوچو جن کے لئے تم داہوں میں کا نے بچھا رہے ہودو بھی تو کی کی بعد کائی قبرتمھارے انتظار میں رہے ہودو بھی تو کی کی بہن بیل ہے۔ خدا کے لئے ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ۔ ورنہ چاردن کی زندگ کی بعد کائی قبرتمھارے انتظار میں ہے ۔ کیڑے کوڑے سانپ تسمیس کھانے کے لئے تیار بینچے ہیں۔ تمادی آنکھوں کے سامنے کئے تمادے ورنہ جارت میں کی ۔ سے ۔ کیڑے کوڑے سانپ تسمیس کھانے کے لئے تیار بینچے ہیں۔ تمادی آنکھوں کے سامنے کئے تمادے ورائی جاراس جہاں سے کے ۔ کیڑے کی اور ان کی دورائی کی بھر کی ہے۔ سے دورائی ہو گئے ۔ کیا تم نے ذرا بھی بھر سے بھی جس تم ان کی دورائی ہو گئے ۔ کیا تم نے ذرا بھی بھر سے بھی جس تمادی آنکھوں کے سامنے کئے تمادے ورائی کھورے کی ان کی دورائی ہو گئے ۔ کیا تم نے ذرا بھی بھر سے بھی جس سے کیندگی کو دورائی ہے کہ کے دورائی کی ان کی دورائی کی بھی کے ۔ اب مرف یا دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کر دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی

رات سے خوف جیس آتا۔ کتے جروں میں فن کے ہوتے ۔ اک دن تم بھی ای مٹی کے حوالے ہوجاؤے ۔ کشول کوئی نے اپنی کو دہیں لے اپناتم کو بھی ریز وریز و کر دے گی ۔ کیوں ناں ایسے اعمال کریں کمٹی بھی ہمارے لئے بھول بن جائے ۔ فرشتے ہمارا او بعبال کریں ، کیڑے کو شرے سانپ ہمیں بھر بھی نہیں ۔ تو آؤ عبد کریں آن سے ہم کوئی ٹر ان کا کام نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہماری ذبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی ۔ کیونکہ کل قیامت ہمارے ہراعضا وے پوچھا جائے گا۔ اس وقت ہم ہی کبڑے میں کھڑے ، وں گے۔ ونیا کے ساتھ ساتھ ہماتھ آخرت کو بھی سنواریں ۔ مغربی تہذیب ، مغربی معاشرے کو بھال کراسلامی طرز زندگی ہر کریں ۔ حضورا کر مہلے کے اسوہ حسنہ پر عمل جی ابوہ سے ابنے ہی تو ہے کر لیں ۔ کیا خبر پھر تو ہے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ مسلے رہ جائے ہیں آئ جی تو ہے کر لیں ۔ کیا خبر پھر تو ہے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ مسلے رہ جائیں ۔ بیا خبر پھر تو ہے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ مسلے رہ جائیں ۔ بیا خبر پھر تو ہے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ مسلے رہ جائیں ۔ بیا خبر ہر تو ہے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ مسلے رہ جائیں ۔ بیا خبر بھر تو ہے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ مسلے رہ جائیں ۔ بیا تھی ۔ بین کو دن ات رہم وفور ہے معانے فریادے گی۔

آج تم والدین ، بھائیوں کی کمائی فضول خرجی ، فیشن میں اڑا رہی ہوکل تم بچھناؤگی۔ دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دی تعلیم بھی عاصل کرویہ آخرت سنوارو۔اس میں تمھاری کامیابی وکامرانی ہے۔اُمیدہے میری باتمی ،میرے یہ چندالفاظ تمھیں غور کرنے ،سوپنے پر بجبور غرور کریں گے۔

میری دالدین ہے بھی استدعا ہے کہ خداراہ اپنی اولا دی جمرانی رکھو۔ انھیں ہُری صحبت ہے بچاؤ۔ اسکے تول دفعل پر نظرر کھو۔ اس کی کہنی برنظر شیر کی طرح ہو یہ بیت پر نظر رکھو۔ اس کی کہنی بین دوتا کہ کوئی بچا حساس کمٹری کا شکار نہ ہو۔ اسکے اضحے، بیضے پر نظر رکھو۔ اس کی کہنی سے اس کی صحبت کیسے ہیں؟ انگٹس اور دینوی تعلیم تو دلواتے ہو۔ ویٹ تعلیم کی طرف بھی توجہ دو۔ یہ تو سے ہے بچ یوی بروی ڈکریاں لے لیتے ہیں جمر نماز کے طریعے نہیں آتے وعائے قنوت نہیں آتی صرف معذور منا بینے بچوں پروی فی تعلیم فرض ہی ہوئے اس کی میں ہور میں میں ہوئے اور میں میں اس کے دوست کی میں ہوئے کہا اور وستانہ ہوئے اور فرض بھی ۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کے معزلے کردو۔ کھر میں محبت بھرا۔ دوستانہ مول ہو تا کہ بچاچھا اور لیس رازائی جھڑ سے اور میں مورو ہا تھی ہُر ااڑ چھوڑتی ہیں۔ بیاد نجی اونچی عارض دولت کے انبار پھوکا منہیں مول ہو تا کہ بچاچھا اور لیس رازائی جھڑ سے اور میں ہورہ ہا تھی ہُر ااڑ چھوڑتی ہیں۔ بیاد نجی اونچی عارض دولت کے انبار پھوکا منہیں

الكي كـ رتبيت عام آئك

یادر کھونھیب کام کرتے ہیں تربیت کام کرتی ہے۔ دولت کے تراز وشی اولا دکونے تولو۔ بیٹیوں کو بھی اہمت دو۔ بیٹیاں رب تعالی کی طرف سے درصت ہوتی ہیں۔ ان کا بھی پوراپورائی ہے۔ جائیداد شی ان کا پورائی دو۔ بیٹیوں کو ذصت نہ کر دانو۔ دولت ، جائیداد کے بیٹے جائے کہ و شیاں کی کام نہیں آئیں گی تماری انجی سوجی ، انجی کر تربیت بی ان کا شا نما استعمال بنا محتی ہے۔ اللہ تعالی بھی واللہ ہیں ، بہن بھائیوں کو نمیل بنائے اور ایمان کی سلامتی ہو۔ آئیں آئی ہی واللہ ہیں ، بہن بھائیوں کو نیک بنائے اور ایمان کی سلامتی ہو۔ آئیں آئی ہیں۔ اللہ تعالی بھی واللہ ہیں ، بہن بھائیوں کو نیک بنائے اور ایمان کی سلامتی ہو۔ آئیں آئی ہی واللہ ہیں ، بہن بھی ہو چوں کی بلغار میں ڈ دبا ہوا تھا۔ اس تیرہ سالہ بچے کی آواز پر میں سوچوں کی بخت کے خلاوہ چند سوچوں کی بلغار میں ڈ دبا ہوا تھا۔ اس تیرہ سالہ بچے کی آفرز پر میں سوچوں کے گر سے نکل آبا ہے اور دانیں با نیک پر آئی ہو بھی ہو تھی ہوئے کہ ہوئے در اور کی ایمان ہوئے کی تعالی ہوئے کے خلاوہ پند کی کھڑا ہوگیا۔ بچے کو طوہ پوری کی قیت کے علاوہ چند رو بھانعام کے طور پر تھا دیا ہوئے کی آفرز کی ایمان کی طرف لوٹ آبا۔ بچے جیران کھڑا بھی جاتے ہوئے دیکے دبا ہوئے۔ اس ساتھ حاصری ددگا ور نہ سلام آخری ہے بس اس ذرا ہے انسان کے لئے دعا منرود کر دینا۔ کس کے لب بلیں اور میری زغری سنوار جائے۔ والسلام!

مجيداحد جائى (لمتان شريف)7472712-0301 ظهورسوب الدولي والاثن بهاول يوررد وتخصيل وضلع ملتان

عراؤوں عمل بھی اتا ما دد تانہ رکھو

بچر مجے بھی تو یادوں کو پاس رہے دو

نیائے آئے وہ کب لمنے کی آرزو لے کر

فدایا بجھ پہ ادھار چند سائس رہنے دو

نہیں رہا ہے تیری ہے عمل اب سرور سائی

ہٹاؤ جام میرے ول کی بیاس رہنے دو

موا عی اور ہے حال کی بیاس می مم کا

بتا نہ سنگ یہ دل یوں صاس رہنے دو

بتا نہ سنگ یہ دل یوں صاس رہنے دو

عشمان چودھری۔ ددییال

اک بارتو کہا ہوتا میں ہی تیرا بیار ہول میں ہی حیرا مان ہوں میں ہی تیری جا ہستہ ہول میں ہی حیرا ہمسفر ہوں میں ہی تیرا بھر رد ہوں میں ہی تیرا مگسار ہوں میں ہی تیری خوش ہول میں بول تیری زندگی میں ہی تیرا پیار ہول کاش اک بارکہا ہوتا

### غ.ل

میرا مزاج ہے یارہ اداس رہے دد دیار دل میں محبت کی آس رہے دد

جواب عرش 209



واناؤل کے رجٹر میں کل لفظ کہیں نظر بیں آ جا ورنہ بی آئے گا۔ البتد بے وقوفوں کی جنتر میں میں سے لغظ کثر ت ے بایاجاتا ہے۔ عقل مندی اس لفظ کو قبول نبیں کر تی اور نہ ہی سوسائی اس کو منظور کری ہے بیز تحض بچوں کو بہلانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ معلونے دول کا اکل وہال جس کے سیکام وغیرہ کل کریں مے دغیرہ وغیرہ''کل''ایسے لوگوں کے استعال میں آنے والی چیز ب جوس وشام خیالی بلاؤیکاتے ہیں اور موتے جامحے خواب بی دیمھتے ہیں۔ الم السارياض مادر-كدوك

ایک بارا نام زندگی ہے زندگی عم ودکی، درد، ظلم، خوتی، محبت، ما بت، اظهار، انكار واقراركانام بان كيغيرزندكي نامل ب، برمزه ب، اکثرلوگ کتے یں کہ اے فدایا جھے عم سے دور كردے۔ اے بادانو! جن كے ياك خوشیوں کے علاوہ اور کھنبیں ہے ان ے بوچھو کہ زندگی کیے گزور تل ہے۔ اماری تو خوش فسمتی ہے کہ بے سکون زندی منے کے طریقے سکمادی ہے۔ الم سيد بمراز نرائل مميري-مظفرة باد

وعا كوعبادت كالمغز قرارديا حميا ہے۔ وعاتمام عبادتوں کا نچوڑ اور ان کو

منبوط مناتى باورثواب عمراضاف كرتى ہے۔حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ دعاان کے حوادث سے ع تكنے كے لئے مغير ہوتى ہے اور ان معائب ہے بیخے کا ذریعہ ہوتی ہے جو ك نازل مون والع موت يل-ای لئے اللہ کے بندوں کو جاہے کہ اللہ سے دعا کریں، ہر الی ماعمی کونکداللہ کی رخمتیں بے شار ہیں اور انسان کی خرابشيل ال لحاظ معانها مع ألى -وعا انسان کے لئے معیائب ومشکلات ے بیخ کا ایک ڈاڈیدے۔ نی کریم صلى الله عليه وللم سن فرمايا: كيامي مهمیں وہ کل بتاؤل جوتمہارے وسٹول ے تمہارا بجاؤ ارے اور مہیں بجر بورروز می راائے۔ وہ میر کداللہ ہے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں کیونکہ دعا مومن كافاص متعمار ب، اس كى خاص طاقت ہے۔ دعا کے آغاز و انتتآم برالله كي تعريف اور بي ركر يم ملي الله عليه وسلم يرورووشريف يرهاجات-وعا صرف آینے کئے نہیں بکہ تمام انسانیت کے کئے کرٹی جائے۔ لیمی ایے ممناہوں کااعتراف اوران کی مزا كا خوف ول يمل موليكن الله عد يورى امید کے ساتھ دیا کی جائے کہ وہ میری التجاكوضرور بوراكر عكا-🖈 ..... اليم خالد محود سانول - مروث زندگی کی تکخ حقیقت ایک تاج کے پاس ایک آدی آیا اور كها مرے ياس فالص سونے كاز يور

ہے جس کی قیت دی برارہے۔ مجھے اس وقت مجبوری ہے آب اے رکھ کر مجمع یا ع بزاروے و بیخے ۔ اس ایک ماہ على لونا وول كا اور زيور واليس في لوب الدار المرائد المراكم الراع يا كا بزاررو بيدر ے كرز بور كے نيا اورا ب ایک الماری می بند کر کے رکھ دیا۔ عرصه كزر كيا مكر دوآ وي دالي شرآيا-تا جر کوتشویش مونی اور وه ای زبور که ایک نار کے پاس لے کیا۔ نارنے جائج كر بنايا كريه بينل كاسب التركو بهت صدمه موارجس زيوركوده مل بند المادي على ركما جاء تما ال عجرف اسے چیل کے خانہ میں رکھ دیا۔ انسانوں کے درمیان اکثر شکایات اور سلخی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک آ دی سے ہم نے جوامید کر رکی ہوئی ہےاس میں وہ پورائیس اتر تا۔ہم نے اسے خرخواہ مجما مروہ برخواہ ابت ہوا،ہم نے اسے زندو منمیر سمجھا ممر دو مرده مغیر نکار ایسے حواقع پر بہترین طريقه يد ب كه آدى كوندكوره زيوركى طرح دل کے فائدے نکال کردومرے فانص وال دياجائد

الم فالدمحمودسانول-مردث

شوخ سطري 🖈 .... مان کی و ناجنت کی ہوا۔ ٥ ..... بان كى بدوعا، جا بيا بياور جا-الكا ..... ميرا شوبرمبر علاده لسي عور كم شيس ويكحار 0 ..... بمئ فمراس بيجار بي كونالمر كا چشمه

جواب عرض 210

كلدمد

فر مان النبي ایک بار میری طرف آ کرتو دیکمون متوجد ند مول تو كبنا-الله ميري راه يرچل كرتو ديكمو،غير اين نه کھول دوں تو کہنا۔ الله ير الخ في تدر موكرة ديكون تدرى حدنه كردون تو كبنا-الله ميرے لئے تکاف سرد کرتو ديکمو، ا کرام کی انتہانہ کر دوں تو کہنا۔ الله ميرے لئے لك كرتو ديكمو، رحمت کے فزانے نہ لنا دوں تو کہنا۔ على مجھے اپنا رب مان كرتو و يكمو، سب ے بے نیاز نہ کردوں تو کہنا۔ المنام ك تعظيم كركة وكيمو، تكريم کی انتبانه کردوں تو کہنا۔ المرى داه يس نكل كرتو ديمو، اسرار عیاں نہ کر دوں تو کہنا۔ الم محص القيوم مان كرتو ديمو، ابرى حیات کاامن نه بنادوں تو کہنا۔ الما بي بستى كوفنا كر كوتو ديكمو، مام بقاء ے سرفراز نہ کردوں تو کبن۔ المارميرا بوكرتو ديكهوه مركسي كوتمهارا يذكروون تو كبينايه الله المرك كوسي المرابك كرات ويلحو انمول وبنادون تو كبتابه ہاہمیرے خوف ہے آ سو بہا کرتو دیکھو مغفرت كادريانه بهادون توكبنا المسيقيع ناصر-مندره اقوال زرين 🖈 توبہ انسان کے گناہوں کو کھا جاتی 🖈 فیبت سے بحیۃ رہونیبت انسان کے نیک اجمال کو کھا جاتی ہے۔

( معنرت على كرم الله وجهه كريم) الما .... اسدار حن بعظو-شوركوث اقوال زرين المن تمهارالباس بعنا برانا يوندن الهوتو فكر ندكري اي جم كوصاف رهيل ـ \* جو باقی تم لوگوں کے سامن نہیں کر محة ان كے بيجي بحى مت كرا۔ 🖈 زندگی کی راہوں میں اس طرح محول بممرت مادكه بب دیمونوحهیں کلستان نظرآئے۔ ورنا اوراے کھو دینا محبت ندكرنے سے بہتر ہے۔ المان كابدله اوانه كرسكوتو زبان سے شكر بيضرورادا كردويه الله عقل مند وه ب جو دوسرول کی تقيمت سنتا ہے۔ علی جرانسان دوسرے افسان کی ضرور تکا خيال ر محية عقائد كالفياد حتم مو-م بنا دي بدي شرك تب مي بدي ادر نیک آ دی نمکی نہ کرے تب بھی لیک الم وال محفوظ مو جائے تو سارا مستعبل محفوظ ہے۔ الله برے بروں کی بری بری خدمت كرنے كى بجائے چھوٹے لوگوں كى محمولی محمونی مرورت بوری کرنی انديشراميد ع لمآع، امدرمت يرايان ے عامل ہونى ب\_ المنتقال عادل نه موتوعمل عادل نبيس مو -12

المنسورك بارث اليك عوت واقع ہوگئے۔ 0 ..... كونكه اس نے الى جوى كوميك اب کے بغیرد کی لیا تھا۔ المراسدونيا كاسب سے براجموث \_ 0..... کچه عورتمل انتهی مون اور خاموتی رہے۔ مورتوں کے لئے سے بمیا یک سرب می بونی بارلزد کوتا لے لگا دیے جا یں۔ 🖈 ..... سر کاری اسکولول کی حالت بهتر بوجائے کی۔ 0..... بشرطيكه نيچرزسويټرز ښنا اوربچوں ہے سبزیاں بنوانا مجمور دیں۔ اں کے قدموں تلے جنت ٥ ....بس چيل نبيل لمتي ـ 🖈 .....ایس اقباز احد – کراجی شوخ سطري

دی انہیں ہے مفت مس کو وہ مثورہ مخاط ہو کے اس سے خدارا بات مجھے وہ ڈاکٹر ہے مرین بھی کو گفتگو کے بعد يول سے كبدر ا بسرى قيس ديج ١٠٠٠.١٠٠٠ ايس اقياز احد-كرا چي

سنهرى اقوال المنزندكي كابردن آخري مجمور الله الميشد سي بولوتا كتهبيل فتم كمانے ك ضرورت نديزے۔ مرائي غيرت دار بمي بدكاري نبيل كرتا\_ \* فريب وو ي جس كاكولى دوست \* دوى ايك خود بيدا كرده رشت بـ

جواب عرض 211

الك فريب آدى بعى كى بوسكاب،

اگردوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔

🖈 .....ایس اتمیاز احمر- کراجی

🖈 نیکی بری کو کھا جاتی ہے۔

الله علیم اجمعین نے عرض کیا: کیا آپ ( ملى الله عليه وسلم ) بهي تبين؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: باں میں جمی نېيل مگريه كه الله تعالى مجمعه اين تفل و كرم اوروحت كرسائ من و حانب

جنت من جائے والا: جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: میرا برائتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میراا نکار کیا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجمعين في دريافت كياب يارمول الله (صلى الله عليه وسلم) كون مخص اليا ہوسکنا ہے جوآب (صلی اللہ علیہ وسلم) كا التي بحي برادر آب (ملي الله عليه وسلم) کا انکار محبیرتا ہو۔ حصور اکر مصلی الله عليه وسلم نے فر مايا: جس نے ميرى الماعت كي دو جنت مين جائے كا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اے عمل سے میراانکارکیا۔ نكى كى دموت دينا: جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس محص نے کی لیکی کے کام کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی اس نیلی پر عمل کرنے والے كرايرا جروثواب مليكار 🖈 ..... كرن فان- من قريش

### الله جانتاہے

جو بھی برا مجھلا ہے اللہ جانا ہے بندے کے دل می کیا ہے اللہ جانا ہے یہ فرش و عرش کیا ہے اللہ جانتا ہے پردول یں کیا ہے اللہ جانا ہے جا کر جہال سے کوئی واپس تبیں آتا وہ کون ی جگہ ہے اللہ جانتا ہے نیلی بدی کو اپن گفتی می تو چمیائے الله کو پت ہے اللہ جانا ہے بيدهوب حجاؤل ويجمويه منح شام ويكمو

ليخ كار يكارة ب-المنسيرانل آفريدي-بعفرا باد جداتي

لفظ جدائي جمونا لفظ بي كيكن ال حروف على إورى كا خات كا درد چميا موا ب-يدلغة بظاهرتو ناسالكآ بيكن يدلغة بوا دردناک ب-ای شف لفظ کوشع طور پر وی جانی ہو گا جو کسی سے پیار و مبت کرنے کے بعداب اپنے مجوب سے چمز کر تنبا چرتا ہوگا۔ای سے جاکے يو چولوك مدانى كياچز --

ين سيديم جان كو يا تك-اوست مي الچيس باتيس

المكا قسمت كافيطداكثر مارى زبان كى الوك يرجونا ہے۔ ملا قبات ہم سے کھے وہی چھن علی ے جو میں وی ہے۔ كُمْ جِوْمُفُلْ سَالَ عَلَى بِهِا مِن كَمِرًا بِو جِاتا ہے اے کوئی شے اسمان نبیں بہنچا

من خواهشات دو کانی رات میں جو انسانی زندگی میں سویرا نہیں ہونے -33

میں جومحیق کی قدرنہیں کرتے وہ نفرت كانشاندينة بي-

ينك .....نديم جان كويا عك- اوسة محمد ارشادات نبوي

ماشدوى: جتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اعتداد اور میاند روی کے ساتھ دین کی راہ پر چلواور اس پرمغبوطی کے ساتھ جے رہواور میر جھالو كركوني بحى محف محف اين عمل كسب نجات نبيل باسكتا محابه كرام رضوان

پشیمانی خاوت کو کما جاتی ہے۔ 🖈 مىدقە ديا كردمىدقە بلاۋن كوكما جاتا

خونیا کے مالات سے مجرا کر غزدہ مت ہو کیونکہ عم عمر کو کھا جاتا ہے۔ 🖈 غصرانسان کا بدترین دخمن ہے پیا

انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ انساف كياكردانسان ظلم كوكما جاتا

ہے۔ ★ فیرات کرنے سے مال میں کوئی کی نہیں آئی۔

🖈 جموٹ انسان کے رزق کو کھا جاتا

\* مبمانوں کی توامع کرنے سے درجہ بلند بوتا ہے۔ کا سیم تا مر مندرہ

سيورش معلومات

🖈 چھکوں کا بادشاہ آفریدی کو کہا جاتا

🖈 تير ترين تيري كا ريكارو مي آفریدی کے پاس ہے۔

آفريد کے پاک ہے۔

\* ميث كرك من ايك ادور من چار تھلکے لگانے کا اعزاز بھی آفریدی -4012

\* نيسن ي من تزيخري ك الزار آفریدی کے پاس ہے۔

A بوراج اغریا کاواحد کمیلاژی ہے جس نے چھ کیندوں پر چھ چھے لگائے۔

شین گر افریقه دنیا کا دا حد کھلاڑی ب جنبوں نے چھ بال چھ چھے لگائے

🖈 عا قب جادیدو نیا کاوا مد کھلاڑی ہے جس کے پاس ایک اووریس پانچ وکٹ

مب کہوں یہ ہورہا ہے اللہ جانا ہے قسمت کے نام کوتو سب جانے ہیں لیکن قسمت میں کیا لکھا ہے اللہ جانتا ہے شست میں کیا لکھا ہے اللہ جانتا ہے

آؤ جھ بتاؤں

یہ حقیقت ہے کہ افکھو ت کے زیادہ اے فرائف کی ذے داری کا احساس ر کمنا انسانی کردار کی سب سے بوی خولی ہے فرض ایک ایک شے ہے جو انسان کو برصورت میں اداکر تا ہوتا ہے جو کہ اس کی ساری زندگ پر محیط ہوتا ے فرائفل کے اصاص کے بغیرانسان مصیبت ادر لایج کا ببلا حملہ مجی برداشت نبیل کریا تا ادر کریشتا ہے جبکہ اس کی وجہ سے کزور سے کزور آ دمی بھی طاقور اور جرى بن جاتا ہے فرض كا احماس اليا ممالا ہے جس كى بدولت ساری افلاتی عمارت قائم رہتی ہے۔ فرض کی ادائی می جوچیزی سب سے يرى ركادث بن جاتى بين ان عن تذبذب اور ارادے کی کروری سب ے نمایاں ہیں مرجب ایک بارفرض کی ادا ليكي سيكه لي من تو بمر ده عبادت من داخل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کام مقابلتا آسان ہوجاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت روز روثن کی مکرح عماں ہوگی کے فرض کی بنیاد ہیشہ احساس عدل پر ہول ہے اورعدل کی تخلیق، مبت ، خلوم اور جائی سے ہو آل ہے جو کہ نیکی کی کمل رین شکل ہے۔ فرض ایک جذبہ ی نبیں بکدایک ایبا اصول ہے جو کہ زندیمیں مرایت کر جاتا ہے اور برحركت وعمل عاس كاسظا بره بوتا رہتا ہے۔آخر میں بی کبوں کا کہ جس دنت تک تمي توم مي فرض شناي سوجود

ہ، اس وقت تک اس قوم کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی منرورت نہیں لیکن جس قوم سے فرض من منرورت کی خائب ہوجائے اوراس کی جگہ بیش و منرت کی خواہش پیدا ہوجائے تو پھر اس قوم کا خدا بی حافظ ہے تو آ ہے یہ عبد ہم اپنے آپ سے خود کریں کہ ہم ایک فرض شناس شہری بن کر ہیں گے۔ ان شاہ اللہ!

🖈 .....ایم خالد محمود سانول - مروث

بيارى حقيقت

ایک بارایک از کی نے ایک بزرتگ ہے ا بوجیا کہ بیار کی مقبقت کیا ہے بزرگ نے کہا کسی خوبصورت باغ میں جاؤ اور سب سے زیادہ خواہ مورت مجلول الاش كرك لے أولاك بب إغ تبخي تو د بال ایک سے ایک محول تھے دوسب کوچھوڈ کرآ کے برحتی رہی آخر کاراسے ا یک پھول صدیے زیاد و پہندآیا دواہے د يمينه ي د بواني مو تي ڪين پر سوچا شايد کوئی پیول اس سے بھی زیادہ اجھا حسین ہو دہ آئے مخی لیکن اے اس پچول ہے زیادہ احماطین پچول نہ ملا وہ جب ای محول کے یا سوالس لوئی تو اے کوئی اور لے جا چکا تھا اس نے بررگ كوسارا تصديان كيا بزرگ نے کہا کی ہے ہارک تقیقت۔

جائیں ہے ہیاری سیعت۔ نیک ..... شاماہ نور عرف شونوں- بہاد کنگر

آ پریشن کاد تورت نامه

رشتہ داری اور قرابت داری میں شادی بیاہ کے علاوہ رنج غم کے موقع پرسب کو ناصرف بلانا چاہنے بلکہ با قاعدہ داوت بیا نامہ بھی ہے کہ اس فتم کے دورت بیا ہمی ہے کہ اس فتم کے دورتا ہے

جاری کے جائیں۔ کرئی:السلام کی ابا حضور کیرسولی کا آپریشن مورود 31 دعبر کوہوتا ہے پایا ہے اوراک دن ہمارے بڑے لالہ تی کی جیب میں ہمری تی کی تی ان کا بھی آپریشن ہوتا ہے پایا ہے اس موقع پر آپ کی تشریف آوری ہمارے لئے میم قلب کا باعث ہوگی۔ ہمارے لئے میم قلب کا باعث ہوگی۔ بریش 9 بج میم، آپریشن روائی دو پہر، واپسی تین بج سہ پہر، لالہ بی بارہ بج تا تین بج سہ پہر، لالہ بی بارہ بج تا تین بج میم مقام سیکل روڈ فی روڈ میان پورہ۔

🖈 ..... محمد لقمان اعوان - سريانواله

سيح اور جھوٹ

آری کے مجموٹا ہونے کے لئے یہ کائی
 کہ جو کچی بھی نے بیان کروے۔
 (مسلم شریف)

جب بندہ جموت بولٹا ہے تو اس کی بدیو ہے اس کی بدیو ہے فرشت ایک میل دور بہٹ جاتا ہے۔ ( تر ندی شریف)

پولنا نیل ہے اور نیل جنت میں ہے وار نیل جنت میں ہے وار معموث بولنا فتق و فحور ہے اور معموث بولنا فتق و فحور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

\* سپائی میں اگر چہ خوف ہے گر باعث نجات ہے اور معوث میں اگر اطمینان ہو محر موجب ہلاکت ہے۔ (معرت علی)



ہوں آخ بھی مجھے ایک ہیج دوست ک تلاش ہے جو مجھے تنائی سے دور لے جائے۔ میری زندگی حسین بنائے مگر مجھے قدرت کا ملہ کی وہ نشانی یاد آجاتی ہے کہ اے انسان تم تنبا آئے تھے تنہا جاؤ کے پھر تنہا جینا کیوں نہیں سکھ لینے ایک غزل اپنے دوستوں کے نام کرتا ہوں۔ كب تك رمو مح يول دوردور بم ملنا پڑے گا آخرا یک دن ضرور ہم ہے دامن بچانے دالے پر بے رخی کیمی؟ مم چمین کس کے تم سے ثان بے نیازی تم ما تکتے نیمرو کے اپنا غرور ہم ہے بم چھور ال معلم مسايوں بات جيت كن تم يو چھتے پھرد كے اپنا تصور بم سے (منظورا كترجم بلويج منذي ثاد جوند منگ) ملك على دضاكي دُائري شنرادہ عالمگیر کے نام پیارے دوستو! آپ کو پہتے ہے اس واتت میں جس مقام پر ہوں مرف جواب عرض رساله کی وجہ ہے، میں نے شیرادہ عالمتیر کی یاد میں ایک ڈائری لکمی ہوں کھاس طرح ہے ب جناب شنراده عالمكير صاحب الله

سهرا تعادنیا کی رنگینیاں،خوشیاں میرا مقدر تھی دوستوں کی حسین تلفتگو ميرے دل كومر در بخشى كلى عم كيا بوء ہے اک وقت یہ وہم وگان میں بھی نہیں تھا کتنی حسین ہتے وہ دن جب کوئی مجھے بیار ہے اس کا طوفان کہتا تو کوئی بیارے سریلی آ داز جھے کہتی كوتو شيطان ہے، كوئى النجل كہتى كه م ہو بھی اشنے معصوم ہر محفل میں میری بالآل کے جگنوروشی بھیرتے، ہر گفتگو میں رعنائی کے پھول کھلتے تنهائی سے واقعیت می تا آشال، تنهائی لفظ بس کتابول میں پڑھتے تنقي يادين لفظ صرف قلمون عين سا کرتے تھے پھر ہم یہ جوالی آل لا سب دوست اليے بھر کئے كہ جمعے آندهی میں ذرایت بگھریتے ہیں جن کے دم سے زندگی حسین می دہ اب ادر لیل میل بٹ کے بتے بار اچا تک وایک ناکن میری زندگی میں ال قدرهم آئی کہ جس نے جھ کومد ے زیادہ ڈسامیری زندگی میں اپ یادول کے علاوہ کھنیس میں ہوں یادی میں اور آعموں سے آنسوؤں کی برسات تنہائی ہے اس قدر دوئی ہو گئ ہے کہ بس کہتا ہوں کہ میرے پاک آپ کو جنتوں کی معنڈک میں ساتھ شروع ہے تم ہی دوی کر لیتی تو رکھے۔ آپ کیا خوب انسان تھے آج یادوں کے چنگل میں نہ سمینے آپ الله پاک کے تابعدار بندے موتے اب آرزو دیدار کیے بھرتا تے آپ رسول پاک کے جاہے

میری زندگی کی ڈ ائری ابھی خالی ہے ال يركى كاحق نبيل مواجهم ايك ایے اعمے اور وفادار دوست کے ساتھ کی ضرورت ہے جو زندگی کے ملح ہریل میرا ساتھ دے کوئی ہے جو میرا دوست بنے گا ہاں میں تو بھول بی گیا ہم غریبوں کا کون بنآ ب دوست ہم تنبا بی شاید انتھے میں ۔ بل بل ذی ہے ہے تنہائی کر پھر مجى دُرتا بول اگر مِن كى كا بن جاؤں تو دوا گر جھ سے بچھڑ گیا تو میں پھرِ جی نہیں یا وُل گااک کیے تنہا ہوں اور کمی سے منتے سے ڈرتا ہول۔ كاش كەزندگى كى سانسول تك ساتھ نعمائے والے لوگ آج اس جہان میں ہوتے آج کا زبانہ بے صرمطلی ادرلا کی ہاب صرف مطلب کے روست میں مرف مطلب کے اور میں ان مطلب کے روستوں سے تنہا ی انچها بول، تنبا بی انچها بول\_ ( ندیم عباس دُ هکواداس ،سامیوال ) میری زندگی کی ڈائزی میری زندگی کی ڈائزی میں دوستوں کی یادول کے ووقیتی الفاظ موجود ہیں جنہیں پڑھ کریس اپ گزرے خسین لحات کو یاد کرتا ہوں میرے دل کو عجیب ی تسکین ملتی ہے ایسا لگتا

کا گاؤں چھوڑے میرے دل یں
آج بھی اس کی محبت زندہ ہے اور
مرتے دم تک زندہ رہے گی میری
فدا سے دعا ہے کہ میرے بھائی کو
صدا سلامت رکھنا میری زندگی کے
جو دن ہیں وہ بھی اے دے دے
داس کے سارے فم میری جھولی میں
دالوری ہے میری زندگی اس کے بن
ادھوری ہے میرے یاس بھائی میاں
منظور چشتی صاحب کی ہے قار مین
سالتماس کرتا ہوں میرے لیے دعا
کریں میرا بھائی میری زندگی مجھےل
ہائے۔

( رفانت على جان ، شيخو پوره ) رائے اطہر کی ڈائری سے میں آج بھی اس کے لیے کول بے جین ہوں؟ اے تو میرا کوئی خیال نہیں پھرمیرا دل ہر دفت اس کے لے کول پریشان رہتا ہے کہیں آج بھی تو مجھے اس سے محبت تو نہیں ہے مجر کیول آج می تمہارے بغیر اداک ہوں پر کول تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارہ قیامت لگتاہے؟ لگتاہے مجھے آج مھی تم سے بیار ہے کہتی تو تم بھی تھی کہ جھےتم ہے بے پناہ بیار ہے می تبارے بغیر مرجاد ک کی آج وہ تمہارا وعدہ کہاں گیا جوتم نے مجھے اینے باز وؤل میں لے کر کیا تھا میں بعد انہیں ہوں جھے سب کھ یاد ہے آج مع يو ع ايك مدت يوكى ب محرتم نے بلٹ کرنیں و یکھا کہ میں

یاد نه کیا ہو خدا کیلئے اپنا خیال رکھنا شادی کے بند مجھ کو بعول جانا کوئی علمي ہوئي ہوتو مجھ کومعاف کر دینا ميري قسمت ميس خوشي بي نبيس ميس نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیے تھے آب بہت المحی ہوخد اکرے آپ کا نعيب بحي آپ كي طرح مو-( رِنس عبدالرحن مجر،منڈی بہاؤالہ ین ) میری زندگی کی ڈائری بہ زندگی اجزی ہوئی بے رنگ تصویر ہے میری زندگی کاردگ میرے دل کے درو کی دعا میرا روٹھ ہوا بھائی ر میال منظور چشتی صاخب ہے میرا خدا کواہ ہے میں نے اس سے محی اور یا کیزه محبت کی باپ کی طرح اس ک عزت کی این برحی اینامتنقبل ال کی محبت میں اندھا ہو کر داؤ پر اگا دیاال کی محبت میرے خون کی رگ رگ میں ساحمیٰ میں جس بے مقصد منزل پر جلا گیا ہوں میرے کیے والہی کا کوئی راستہ شہیں میں شاید برصغیر میں پیرا ہونے والا پہلا انسان ہول جس نے محبت بھی ک ایک منہ بولے بھائی ہے وہ محبت میری زندگی میں قہر بن کی میرے اک منہ بولے بھائی نے مجمعے خون کے آنسو رولائے ہیں محبت کے بدلے نفرت دی خوشیاں دینے کی بجائے عم دیے میں اس کی زندگی مانکما ہول خداہے وہ میرے مرنے کی دعا کرتا ہے دی سال ہو مجے اس

والے تھے آپ پاکتان سے پیار كرنے والے تھے آپ اپنے برول کے فرمانبردار تھے،آپ کو پہتا تھا کہ جواب عرض من قدم جمائے بغیر کسی توم کی اد کی اور علمی معیشت مضبوط خبیں ہوتی ان سب باتوں کی وجہ ے بی تو ہم آپ کو جائے ہیں ہاری کوشش ہے کہ شمرادہ فیمل ادر شنراده التمش صاحب بمى شنراده عالمكير بن جائمي اور آب كے تعش قدم پر جلتے ہوئے جواب عرض کو کامیاب کریں ہم آپ کو یاد کرتے ر ہیں گے ، ملک علی رضا ، خالد فاروق آی، اے آر راحیلی، مجامر حاند، انتظار ساني، آمند، حكيم جاويد، عبدالرثيدصادم -

(على رضا، فيعل آباد) رِيْس کې زندگی کې د انری سحر جانو جب ہے آپ سے فول پر رابط حتم ہوا ہے کی کام مں کی ہے بات كرف كودل نبيس كرنا جان آب نے مجھ کو زندگی دی پلیز آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جھے کو بھی بھولو کی نہیں اینا وعده یاد رکھنا پلیز بھی ٹائم مل جائے تو یاد کرلیا کرنا اور آب ہے کہا آب کی دجہ سے جواب عرض پر منا بشروع كيابس جانو بميشه خوش رباكرو ہم روز ہروت باتمی کرتے تھے تو ہم کونظر لگ گئی سپر حال کوئی بات نہیں موسكما إس من مجى كوئى حكمت مو میری جان آپ کی باتمی یاد بہت آتی میں کوئی ای نہیں جس میں آپ کو

جواب عرض 215

زندگی کی ڈائری

copied From Web

این علی اعوان کولزوی کوآرق نن آ فيسر بناؤل كا وه دن وه يا تيس ميل اسے خیالوں میں کر کے تم کو یاد کرتا ہوں اور علی ماشاء الله یاس ہوا ہے دوس عنبس برآیاہے وہ آپ کو یاد بہت کرتا ہے اور ہر وفت بید بی کہتا ہے کہ یایا ای جان کومیرا بھی بھی سلام دعا لکھ ویا کرو۔ میں جب بھی کوئی لکھتا ہوں تو دوڑ کرمیرے باس أوا ع آن 26 ايل 2013. میں کرنل صاحب کے بنگے میں جیٹا موا مول سب لوگ اسے كامول ميں مقمروف ہیں اور بیس ہوں کہ ڈ ائر می لكه ربا موب آج كل ودث ما يكفي کے لیے نوگ معردف میں میری صحت کافی دنول سے خراب ہے آج تو کافی دنوں کے بعد لا مور میں آیا

(ولى اعوان كولزوى ، لا مورى

خودغرضي

آج کش کا انسان اندر سے اسقدر کوکلا ہو چکا ہے کہ ہر ذی روح ے ڈرلگتا ہے اس خود غرضی لعنی میٹھے زہر نے انسان کی بنیادکو ہلا کرر کاود یا ے۔ سوچنے اور مجھنے کی قوت سے عاری کر دیا ہے۔ جاری مادہ بری نے ہماری روحوں کو چل کر رکھ دیا ہے۔ ہاری آوازیں بے اثر موکن میں کیونک ان می خلوص و جذبہ بیں رہا۔ ہم ایک دوسرے سے پیار اور با عمراتو کرتے میں مر ہماری یا تمی

جواب عرض 216

ہارے الفاظ ہارا پیار بے معنی اور غیر اہم ہوتے ہیں ایے ہے معنی جیے خنگ کماس پر ہوا چلے۔ بظاہر تو ہم ایک فوبصورت جسم کے مالک بين ليكن بيرجهم كوني خاص ابميت ببيل ر کھتا۔ بمارے سائے بے دیگ توت محولی اور توت سوی مفلوج ہو چک ے۔ ہارے اعال فرص ہر چر ہر بات و نیاوی خوابشات اورخود فرضی کی نظر ہوگئ ہیں۔اس خود غرمنی نے انبان سے محبت الفت بمالی جارہ مجمین کر انسانیت ہے خالی کر دیا

میری مختصری دعا ہے کہ ہر آنے والے لیے کیلئے خوشیاں ہول ہاری د نیامی دین د بھائی جارے کی روشنی ہو۔ محفل میں خوشیاں ادر ہونوں يمتكرابنيس بول \_آمين (فليل احمد لمك،شيداني شرانيس)

این باتموں کی لکیروں میں ا اس طرح تنامل كر لو مجمع ارمان! كرتم جب بحى دعا بأنو يمل تهيس إدا واول الماسم اک تیرا نام لکھ لکھ کر عل نے كتاب الغت ممل كر دى کیے سمجاد انیں جو پھر مجی ور ول په وستک ديئے جا رہے ہيں ١٠٠٠ من مران ماهل- وبدره اك فرى لى جوكوتو كين م جه عدد كا وونوں دنا کرو یس مرے اداس ہو ماؤ الم مسد مسرام ارشدوقا - موجرانوال

ک ڈائری ہے روے دوی کے جمعے مرکز نبیں آتے اک جان ہے باقی ولی کی جب ول عا ما عمد لينا آج ممری ملاقات ایس سے ہوئی جھے بیدون کافی یاددلاتا ہے کتااجما وتت تما بحین کامیں ادر ثناء ہروتت بھی نہ بھی ایک دوسرے کو مذاق کرتے کہ آپ بہت الحجی لگ ری موتو تناه متى ادرآب تو ميرى تعريقي کرے بھے شمندہ کرتے ہو۔ جب بهاري زندگي ش على اعوان آيا تو جم نے ایک محفل کرائی اورقر آن یاک ک تلادت تو کتنے وہ ایٹھے اور یادگار یل تھے آج تم میرے ساتھ ثناواں جہال میں ہیں ہومی اندر سے نوٹ کیا ہوں لیکن تم بی کہا کرتی تھی کہ آپ نے علی اعوان کویز حا کر ایک آفيسر بنانا بالكل كرش طارق اعوان جيسا بال مين ايخ وعدول برقائم موں انشاء الله زندگی نے وفاکی میں

ساحال میں ہوں مجھے امید ہے

ایک دن تم میری طرف لوث آؤگی

مجھے انتظار ب بال مجھے اس کھے کا

انظار ہاور ہے گاجب تم آ کے کہو

کی میں تمہارے کیے سب کوچھوڑ کرآ

ی ہوں۔ تیرےآنے کی خوثی تیرے جانے کاغم

تم جو بھی کرو تمبارا انظار رہے گا

(رائے اطبر مسعود آکاش، R-214/9)

ولی اعوان گولژوی کی زندگی

ئى بول-

زندگی کی ڈائیری

## JABIES LA CIO

عطا کرے اور جن کی والدہ حیات نہیں میں جگہ دے آمین میں جگہ دے آمین محمد عرفان راولپنڈی

میری مال میراسب مجھ ہے میں جب اپنی مال کو دیکھتا ہوں تو سارے مم بھول جاتا ہوں اللہ نے مجھے بہت دعا ئیں دینے والی مال کی ہستی عطا کی ہے خدا خوش رکھے آمین

تامعلوم

مال کی دولت کے بعد پتا چلتا ہے

پیار کیا ہے دکھ درد کیا ہوتا ہے مال

وہ مال ہے جس کے پیا مجر ہے

مجرت پائی ہے پعولوں کی طرح

اولاد پرسدہ بہار رہتی ہے اور اس

کی دعا ہے چبرے سکراتے

رہتے

میل احمر ملک

مبرے مطابق دنیا کی سب سے عظیم ہستی بال بی ہے مال کے بغیر کا کتات ناممل ہے مال تیری عظمت کو ملام معلم میں آفاب میں استیار میں میں استیار کی استیار کی استیار کی استیار کی استیار کی استیار کی میں استیار کی اس

ی دعا ہے میری مال میری مال میری کا بات ہے اے سدا سلامت رکھنا آمین میں معدد آکاش

میری دنیا کی عظیم ترین متی ہے جسکا کو نعم البدل نہیں لیکن ہریل میرے

ر پراس کا سابی ہے سجادبشرمرزا

مال دنیا کی عظیم ہتی ہے جس کے بغیردنیا کی جرشے ادبوری ہے اللہ تعالی میری مال کوسدا ملامت رکمے آمین ملامت رکمے آمین چوہدری الطاف حسین

ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے
ماں کے بغیر انسان زندہ
لاش ہے
ماں سے ہی رونفیں ہیں
ماں سے ہی بہاریں ہیں
ماں سے تو سب مجھے ہے
ماں ضبیں تو سجھ بھی نہیں
ماں ضبیں تو سجھ بھی نہیں

خداایک ہم سب کی ماؤں کولمی عمر

مجھے اپنی مال سے بہت ہی ہیار ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ال کا سامیہ جمیشہ میرے سر پر ہے جس گھر میں ماں ہوتی ہے ہاں خوشیاں رقص کرتی دکھائی تی میں ماں نہیں ہے تو سیجھ بھی ہیں ہے خدا کرے کہ کسی کی بھی سال سے جدانہ ہو۔

شاہدا قبال \_ ہوکی

ں وہ ہستی ہے جس کے بغیر گھر کا خمور بھی نہیں کیا جاسکتا ماں کے غیر گھر و بران قبرستان کی مانند ہے بسیا کہ قبرستان میں گھر تو بہت ب گر وہ ہے جان ہیں ای طرح گھر میں ماں نہ ہوتو وہ گھر ہے بان ہے

ز و باظفررا تا ٹاؤن

ا پی مال سے بہت پیار کرتا دل جب میں اپی مال سے جدا ونے کا سوچتا ہوں تو آتھوں سے آنسو آجاتے ہیں محمد ندیم عباس ، خانیوال

برے عمل اس قابل تونہیں کے یں جنت مانگوں اے اللہ بس اتنی

copied From Web

217, 88, 12

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



چومانہیں ہے جن کو بھی بھی ماں مال ایک گلاب کے پھول کی عطافر ما نيس آمين طرح ہے جو ہر کسی کو خوشبو دیتی رشيد صارم معوديي ے مال کے وم سے سے دنیا قائم وقاص مركودها ہے ماں کی قدر کرو مال وہ جستی ہے جو ذلت کے ا کر دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرتا سيف الرحمُن زحمي جیوں سے ازت ازت کے علاج تک لے جاتی ہے جس کی ے تو صرف مال ہے جواہیے و ما محندي ميتمي يو بار بن كرول ير بچوں سے بیار کرتی ہے جس کو کسی مال سے سب بیار کرد اور میری کی بھی شفارش یا وفاداری کی بری مال کے لیے دعا کرو کے اللہ اے ضردرت تہیں ہوتی سيده جيا عباس جنت میں عِکہ عطا فرما نمیں میری ماں فوت ہوئی ہے الدادعلى عرف نديم عماس تنبا بیاری اور سویٹ سی ای جان میں سيف الرحمن آب سے اداس ہو جالی ہوں ای میں ایل مال نے بہت بار کرتا یاں جیسی ہستی کہیں نہیں کمی اس کی جان آپ کی آواز س کردل کوایک ہول اور کرتا رہوں گامیں سب روحانی خوشی ملتی ہے ای جان م بچھ حجھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی ماں قدر کرد جتنا ہو سکے آ ہے تھیک ہو جا تھی کس بھی دعا آئی لو یو مال نوید ملک گولار <u>جی</u> کرنی رہتی ہوں اللہ یاک میری ملك سميع الله حائد امی جان کوسدا سلامت رکھنا ان کے سارے دکھ فتم کرنا فدائسی کی ماں کی الفت سے زمانے کی مال وہ مستنی ہے جس کا بمار محبت امی جان کو کوئی دکھ نہ دیکھائے خوشیال حاصل ہوتی بین ماں کی دين والا إاوراس كالعم البدل آ مين نارافتكى سے بچنا جاستے اور پیار كا کشور کرن چوکی اظہار ہونا داہیے مال تھے سلام مير احمد كوجرانواله ایم افضل کھر ل نزکانہ مال محصے بردلیں ہیں آپ کی بہت شاعرنے کہا خوشیوں کا ہر بہتا ہوا يادآتى بال ياس روكرية آپ میں این امی جان ہے ہے پناہ ساون ہے نیوز ریڈر نے کہا کہ کو بہت تنگ کیا کرتا تھا مگراب محبت كرتا ہول خدا یاک کو کمبی عمر زندگی ک سب سے بیاری مہلتی وی دن مجھے بل بل رولاتے چزے فنکارنے کہازندگی کی اتنج عطا کے ہیں کیا آپ بھی جھے یاد کیتے بنا عرفان راولينثري کا سب سے اہم کروار ہے رہتی فنكارشيرزيان بشاوري جاویدا قبال ،سریاب بحویث میں این امی جان سے بہت ہیار ہوتے ہیں بدنھیب وہ جبرے کرتا ہوں میری ماں بیار رہتی ہے ا مي جان الله ياك آب كوجلد شفا زمانے ميں جواب عرض 218

#### میں نے جواب عرض پڑھنا کیوں شروع کیا

محسن رضالا هور

میں نے جواب عرض تب
پڑھنا شروع کیا جب مجھے میرا
پارچھوڑ گیا تھا اور مجھے اس کی یاد
مم کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی
ضرورت تھی کہ جو مجھے اس کی یاد
سے غافل کر دے تو میں نے
جواب عرض کا سہارا لے لیا
ر قیبا مبسم

میں نے جواب عرض تب شروع کیا جب میں سارا دن ایٹ ڈیرے پر بیٹھ بیٹھ کر تک آگیا تھا ایک دن شہر جا کر خریدہ اور پڑ سنا شروع کر دیا تب سے میں ہوں اور میرا دوست جواب عرض ہے

عفان راوليندي

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں ایک دوست کو لمنے گئ تو اس کے پاس بہت سارے جواب عرض تنے اسے دیکھ کر مجھے بھی جنون ہوااور تب ہے آج تک کوئی ماہ ایمانہیں جس میں نے جواب عرض نہ خرید ا میں نے جواب عرض اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میں جون کے مہینے میں اتنابڑادن گزار مہیں پاتی تھی تو سوچا کہ کوئی ایسا ناول ہوجس کو پڑھنے سے میرادل خوش ہو جائے تو میں نے جواب عرض پڑھنا شروع کردیا ر فیدریاض لا ہور

میں نے جواب عرض اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میرے دوست کی تحریر آئی اور اس نے مجھے ویکھائی کہ دیکھویار میرا پہندیدہ رسالہ آگیا اور میں نے مجمی لے لیا اس وقت ہے آج تک اس کا جنون نہیں گیا طالب کوٹ جہاری والا

بجھے جواب عرض پڑھنے کا جنون اس وقت ہوا جب میں کا لیے میں جیٹے اس وقت ہوا جب میں کا لیے رہا تھا اس وقت ایک لڑی ایسے جواب عرض میں مصروف تھی کہ اے کئی کوئی بھی خبر نہ تھی میں اے کئی کوئی بھی خبر نہ تھی میں نے اس سے لیکر پڑھا تو اچھا لگا تب سے میں جواب عرض کا دیوانہ ہوں

میں نے جواب عرض تب
رہ ھنا شروع کیا جب میرے
دکھوں کی انہا ہوگئی تھی جب مجھے
کوئی بھی حوصلہ سلی دینے والا
انظر نہیں آتا تھا گر پھر بھی میں نے
اپنے آنسو چھیا کرا پی پریشانیوں
کواپ اپنے آپ اندر دون کر کے
جواب عرض کا سہارالیا تھا اور مجھے
اس کی دجہ سے ہرخوشی مل کی اور ہر
دکھا کی دجہ سے ہرخوشی مل کی اور ہر
دکھا کی دجہ سے ہرخوشی مل کی اور ہر
دکھا کی دجہ سے ہرخوشی مل کی اور ہر

میں نے جواب عرض تب
پڑھنا شردع کیا جب میں اپنے
پارکوانے ہی ہاتھوں سے کھو بیٹھی
تھی اور پھر بھی نہ آنے کے لیےوہ
بجھے چھوڑ کیا اور میں نے دکھوں کی
تاب نہ لاتے ہوئے جواب عرض
کا سہارالیا اور ہر ماہ اپنا ہردکھای

روبيه نازلا بور

میں نے جواب عرض تب
ہر حنا شروع کیا جب میں اکیلارہ
میں تھا میری جان مجھے ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے چھوڑ کی پھر میں نے
جواب عرض کا سہارالیا
فیضان قیصررادلینڈی

جوار عرض 219

پورااتر ااوراس نے مجھے ایک پیارا سادوست بھی دیا تھینکیوں آئی لویو جواب عرض تمرعماس لاہور

جواب عرض نے جمعے شاہد جیسا دوست دیااور میں نہ تواہے

نہ اینے پیارے دوست شاہد اقبال کو چھوڑ سکتا ہوں مجھے یہ دونوں ہی بہت عزیز ہیں جواب عرض تیراشکریہ

عبدالبامط منجرائ كلال

تمبهم عرف بلولا مور

میں نے جواب عرض یارکی جدائی کے دکھ کم کرنے کے لیے شروع کیا تو اللہ کاشکر ہے اب میں خودکو بہت رلیکس محسوس کرتی ہوں .....نورین لا ہور

جواب عرض میراای ساھی ہول جب بھی کوئی پریشانی ہو اے بی پڑھتی ہوں جہاں بھی بیفوں ہمیرے پاس بی ہوتا ہے بیفوں ہمیرے پاس بی ہوتا ہے بین نے بھی اس کا کوئی بھی بیج فولڈ نہیں ہونے دیا اے صاف

سقرار کمنی ہول یہ مجھے بہت بیارا

ہے کول سر گودھا

میں نے جواب عرض تن شروع کیا جب میرا دکھ مجھے اندر می اندر کھانے لگا اورا یک دن میں نے اسے پر حاتو دل میں اتر کیا اوراس نے میرا ہرد کہ مجھ سے دور کردیا تب ہے آج تک میں نے اسے اس نے مجھے نہیں چھوڑا

عرض نے بیجے ایک ایبا ساتھی دیا کہ میں اسے بھی بھی نہیں جھوڑ علق کیوں کہ اس کی وجہ سے تو مجھے پیار کرنے والا ایک مسیحا ملا ہے اور اس نے ہم ددنوں کو ملایا ہے جواب عرض میری اور میرے بیارے محبوب کی جان ہے فوزیہ شنرادی

میں نے بھی اپنے وکھ کم کرنے کے لیے جواب عرض کو آزمایا گرمیری ہرآزمائش پر ہے كول آزاد تشمير

میں نے جواب عرض تب
پڑھنا شروع کیا جسب میں اپنے
دوست کیساتھ شہر گیا اور اس نے
خریدہ میں نے اسے نضول خرجی
کہدکر وہاں چھوڑ ااور خود آگیا دہ
میرے پاس آیا ادر بولا یہ دیکھ
یار یہ کہائی پڑھ کر میں بہت رویا
ہوں تو دوسرے دن میں نے بھی
جاکر لیا اور اس کے بعد بھی نہیں
چھوڑ ا

عمرحيات

کہتے ہیں جب کسی یہ اعتاد
کیا جائے اور اس کے اعتماد کو قیس
پنچے تو اس سے مرابی نہیں جاتا گر
دنیا میں وہ رسوا ہونے کے بعد
زندہ بی رہتا ہے اور آنسو بی
آنسور ہے ہیں پھر میں جواب
عرض کاسہارالیا

میں نے اپی تنہائی دور کرنے کے لیے جواب عرض کو ہمیشہ کیلیے چن لیا اور یہ میری بہترین دوست ہے میں اے بہترین دوست ہے میں اے بہت بیار کرتی ہوں اور اس کے بنا مجھے اپنی زندگی ادھوری کائتی ہے روز بینہ شیخو پورا

المالية المالية على بول ليكن خود بريقين شبس كيونك من هرايك كو اہے من میں جگہ نہیں وے سکنا۔ میں دوست اس کو عی مجمتا ہوں جومیرے من من مبكه بناسكيه (شنراد سلطان كيف-

Sec Je Card Colonie میرے دوست بیرے ساتھ بیت بی اجھے اوروفا دارين اخصوصا شنراد سلطان كيف جوا بميشد سي بوليات ادر مربات يرجي عي مثوره لیتا ہے۔ (تور احمہ شائق- حیفان،

في الماليكية المعادية المراد المراد المراد دوست ایک نبین بزارول بین سب مجھے دوی کی مثال مہتی ہیں۔ ( ثناء ماہ نور-بهاونکر)

كالمالك الماليك بول كونك من في الي دوستول كوم على مايوسنيس كياجن كے نام يہ بي ركيس ارشد، ركيس ميدام،عمران ساجن،راشد\_(رئيس ساجد كاوش- خان بيله)

War Jan Control of the بول ا<u>جح</u>تو وو بین جو مجھے اپنا امیما دوست مانية بين ـ خدامير ، دوستون كوسداخوش ر کے\_ (ایموائی سا- جدو)

i. - / called the ووست كميتم ميس كر جمل ان كا احجما ووست مون مرجه كويقين نبيس آتاكم من ايك واقعي احجماد دست بول ـ وقاص ميرا خاص دوست ے \_( محراقمان اعوان - فیخو بورہ)

المالكالكالكالمات بول ، و تو

اس ونت آب سب کو پند مطے کا کہ میں داتعی ایک امچهادوست بول تب آپ کو پند طے\_(الم اشفاق بن-لالدموي) ي المالية المحادث بول ، كيوند میں بے وفائمیں ، خود فرض نبیں ، دمو کے باز نبين \_ (خالد فاروق آي - فيعل آباد) المالية المالية المالية عرن نظر من دوس ونيا كاسب سي عظيم رشة ے۔ دوی سے بود کر کھے بھی نہیں اس كائنات ميں \_ (ثناء ماد نور غرف شونوں-

المالكاليا الماهد مرت الله ہے کسی نے ہو چھا کے دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے آئے نے فرمایا کہ بھائی سونااور دوست ہیرا ہوتا ہے۔ پکر ہو تھا مونے اور ہیرے میں کیا فرق ہے۔ آگٹ نے فرمایا مونا نوٹ کر بن مکتا ہے محر ہیرانہیں۔ ال بے دفا سٹگدل دلفر بی نہیں ہوں۔ (محمہ احمہ رضا-صلاله فمان)

UN THE CONTRACTOR OF THE STATE جومیرے مزان کو سجھ گیا اس نے میرے اندر كحركرليا جوميرے مزاج كوسمجة نيس مكن اس کے لئے عل امھادوست ٹابت نبیل ہو سكنا . (شنرادسلطان كيف-الكويت)

ال ي ال عالي المالية المالية عالى ي ال کے لئے بی جن کو میں دوست مجمتا ہوں، زياده دوست بنافے كا عادى نبيس :ول بس اہے عل دائر ہے میں زندگی کر ارتا ہوں چنر ا یکے درستول کے خلوص کو سلام۔ (شخراد سلطان كيف-الكويت)

المالكاليكاليكاليكاليك اول بريرى

دوسی مجی ہیں ان سے بوجھنے کے بعدی لکھا ہے میں نے۔ (ثناء ماہ نور ارف شونول- بيالتكر)

المالي المالي المالية تعریف کرنا تجواجها نبیل لگیا، یو میرے دوست ي بنا سكة مين ومحمد وكيل وشوكت، نديم احمدا ورفوجي دوست فيضان احمه-(امداد تلی-خرف ندیم عماس- (میر نیررفاص) المالي المالية المالية المالية وی دوست کہد سکتے ہیں جنہول نے جمہ سے ووی کی ہے، میں اپنے چندورستول کے نام لکھنا ماہ بتا: ون جودالعی اجتمع دوست ہیں۔ ابرارميو اليم اقبال (محمرساهل- ذويال) الله الكيارة المالية المالية المراجع الله المراجع تحسى نيجعي نبيس ببيانا مين جعثه وبيس ربتاتها البحي كراجي مين رہنا ہوں۔ (غريب نواز جالی-کراچی)

المنافق المالية المن أب محار ائن ربوراار ن کے لئے جوے راابلہ کریں عجمے دمی لوگوں سے سیدمبت ہے انہیں دورت بنانا جابتا ہول۔ ( كامران على - بيملاني)

ा ।।ः ट्याप्रिप्रिकिएडे بات كا ثبوت بمرك دوست بال دے سكتے میں۔ دوستوں کے لئے جان مجی حاضر مال ممن (مك كامران على - بعلان)

= 1 - E CARREGERE نبیں کہ میں ایک احجا دوست ہوں کرنبیں مر دوجی میرے ساتھ دوی کرتا ہے بھے ميوژويتا ہے۔ (الين على ناز- دُعوك مراد) in a constitute

جواب عرض 221 كباآبايكات ين

a Prom W

روست ہول دوتی نجاتا بھی جول کینن جمعے جوہمی دوست ماداس نے بی جمر کے لوٹا اب زندگی بھی عذاب بن گئی ہے۔ (سفیراداس موہری-مظفرآ ماد)

وست قداب می بول نیکن مجعے دوستول فروست قداب می بول نیکن مجعے دوستول فروب دلایا ب میرے دل میں آئ مجی ان کے لئے ب حد بیار ب اور آفری سائس تک دے گا۔ (سفیر اواس مو بری -

دوست كتب بيس كري ايك الإمادوست كتب بيس كري ايك الإمادوست بول كيونكد سيح دوست ايك المول تحذ بيس الله تمام دوستول كو خوش ركح ـ (حاتى اشفاق احمد - سعود رم)

بول، میرے دوست نصح الحجا مانے ہیں میری کوشش ہوتی سب کہ جنی فرصت میں اپنے دوستوں سے رابطہ کروں۔ (ماجی اشفاق احم۔ سعودی عرب)

U. - UN CANGLEGOR

كباآباكاته عددستي؟

نبیل میر ندوست کیتے ہیں اور بودوست کیتے ہیں اور بودوست کیتے ہیں دو بچ ہوتا ہے دوست بھی مجموث میں میں میں کیتے میں ہمیشہ بچ مشرق کیتے ہیں۔ (پرنس عیدالرحمٰن مجر۔ خین لائجیمہ) لائجیمہ)

علی الکی ایک الا الا الدین انتا مردر کبول کا میں پھر کہ نبیل سک این انتا مردر کبول کا کسی کو بھی برانہیں کہنا چاہیے بلکہ فرد کوائی قابل ہوتا چاہیے کہ لوگ تم کواچھا دوست کہیں۔ (آر مزاکر گلزار کٹول- فرری

المحمد المحال المحمد المواد المحمد المواد المحمد المواد المحمد المواد المحمد ا

اگر ہم کی کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ہم کی کے بیب نہ تلاش کریں تو بے شک ہم اک ایک دوست ہیں ہاں ہم اک ایکے دوست ہیں۔ ( خیر جان منم - ڈیر والنہ یار )

اور بھے اور اور اس تازک سے اور اس تازک سے اور اس تازک سے

ر شخے کو بھا نا اور اسکی قدر کر ہا جائے ہوں۔
(اسد الرحمٰن بحکُو۔ شور کوٹ شیر)

ال لوگوں سے ووک کرنا جا بتا بول جو اس
مقدس دشتے کی پہچان رکھے ہیں اور خود
غرض اور مطلب پرست نہیں ہیں۔
(ادر الرحمٰن بحکُو۔ شور کوٹ شیر)
کیٹ کوٹ ایک بھاسے دوئی ایک

اور المراسة ا

المحل المحل المحل المحل المحت عن ايد المحمد المحد المحد المحد المحت عن ايد المحمد المحت عن ايد المحمد المح

سکول ۔ اچھا دوست انمول تحفہ ہے۔ (تعیم دائش سرو- تا ندلبانوال )

وستوں کے لئے جودوی کا مطلب جائے ہوں کیوں کہ دوی کوئی کھبل نیس جب باہ کی اور جب جاہے چیوز دی۔ (کامران احمر- آزاد کشمیر)

علی اورجی ا

ان المال ال

مرت مرت میں الشقال سد ما کرتا بہت سے دوست میں الشقال سد ما کرتا ہوں میرے دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے ظفران ،آ فآب ہمرین بھی مجھی یاد کیا کرو۔ (مادل اعوان مازی - بری بور)

ار بھی اور میں اور میں اور علی اور علی اور علی اور خلی آ صف ایجھے دوست میں اللہ تعالیٰ ہماری دوئی اور میرے دوستوں کو ہائم میں اور میرے دوستوں کو ہائم کی اور میں اپنی کی میں اور میں اپنی میں کرنی وہا ہے کیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا دوست نظمیر مجر میں ایک اچھا دولوں ایجھے دولوں ایجھے دولوں ایجھے دولوں ایجھے میں۔ (عباس غلی مجر پرویی۔ ووست میں۔ (عباس غلی مجر پرویی۔ چکسواری)

ایک ام اوست بنخ کی تیاری کرر با بول آپ دعا کریس میں ام میا دوست بن طاؤل (تم ال نمان - سالکوٹ)

عادل پر کران مان سالفوت) کار الکیا گیادہ سے بیٹر تو نہیں کہ مکنا گرجن ہے دوئی کی دواتھ طریقے

ے جانتے ہیں۔ بابوانورہ طارق اسلم کائی انورہ کھلا بث اور حافظ عاصم خان تنولی کھلا بٹ سب کو ہت ہے۔ (محر اقبال رمن-سبکی بالا)

سوسا پرای س مساوی سان کے سان کا مساوی سان کا مساوی سان کا مساوی کی مدولی مگر ان دوستوں کے میں ان کا مساوی کی دعا ہے خدا میرے دوستوں کو خوش رکھے۔ (لینی قامنی اوباژہ)

قامنی اوباژہ)

کر اور ش آپ کوایک نفیجت کرتا : وس کرایدا دوست بناد جوآپ کے ساتھ مخلص ہو۔ (جعفر حسین ساگر۔ بیک عماس ، رجیم ، رخان)

ا برائول المسال المسال

جواب عرض 223

كياآ بايك الجهدوست بين؟

## ہردل عزیز کشور کرن کی ذاتی شاعری

جاہے کٹ جانے مرتن ہے ائم وقت ہوگا ہمارا بھی لڑتے ہیں حالاتوں کرن جو بھی ہیں سامنے ہیں ہم لیکی برتھڈ نے یو یو ایے موسم ایسی خوشیاں ایے کمے تیرے پاس ہوں جيها توسوح جيها توجاب ميري جال مجھ کو سب رائ ہول ہے دعا فار ہو ہیں برتھڈ نے تو ہو عم نه آئم بھی جیون میں .....کشور کرن جونی

نع اپنا بنا کے میں نے لکھی جاند پ تقاما جو ہاتھ تو نے مرکا میرا آلجل تاروں نے دی گوائی اور رات بھی ی ای مکنرگیس تحیس سانسیس اور <u>کھلنے گ</u>ے ونيامين كمر بهوميراخوا بشنبين ربي کتناحس ہے میرا تیرے دل کا یہ آنگھوں میں جبک آئی ہونٹوں یہ بونے لگے کچ چینے نظر آگئی مزل قرطاس کی کشتی پر پہنچے ہیں فوق تک ہم دنیا کی رسموں سے کرن ہم ہو گئے وستورز مانے کی ہم سے نگرانی نبیں برلفظ محبت کا کوئی کہانی نبیں ہوتی ابتهام ملے ہم کو دنیا ہے مخلص میں جھکنے کی اور بم سے نادانی نہیں

جواب عرض 224

نہیں ما تنتے کسی سے جاہ د جاال

## بوسف در دی نارووال کی شاعری

یوسف رہے ہیں عمر مجر الزامات کون کہتا ہے ہم کو دفا میں آئی اسے مرکبے ہوئے حیامہی آئی باتحد تبين الخات مونث تبين اس کا مطلب بیرتو نہیں و عانبیں بے وقت کی برسات نے محکو دیا بلٹ کراس چراغ میں ضیا ہیمیر د نیا دل پرستوں کو احیمانہیں جمعتی به جانتے ہوئے بھی ہم کو جفانہیں شدت کری ہے آج مع مع بی اور سی طف سے ہوا مبیں آئی جب آرز دھی محبت کی حب تم بی اب جنتوے موت ہوں تو تفیا سالول ہے جمع کررہا تھا نقیر جو کماتی بس ایک رات دروازے کو لگانی المسامة البوسف وردى غاروال

چر جیک کر کرنا سلام یاد آتا ہے میں جب بھی دینا جا ہوں مفائی اینے بارے میں کوئی نہ کوئی ضروری کام یاد آتا ان گنت می یادین بی میری ذات وابسته عائد سارے میں میں سارات ائی این جوانی کی خوشی میں ہیں کوئی شیس ڈھلتی ہوئی حیات ہے وابسته جفاستم حقارتیں بے رخی اور عدواتش میرے فلاکم دوست میں ایسے اليے آلات سے دابست بل کہیں بھی چکے گمنا کہیں بھی جمائے وتحمول كأ منظر موجائ برسات وابسته جودے فیملہ میرے حق میں ایبا

ماضي أحما نقائه حال أحما نقا بجر راس آیانه وصال اجما نفا يونکي نبين رکھٽا دلچين زمانه ابھی تک تراحسٰ و جمال احِما تھا ووطيش من بلنانے وفائے كون میں مسکرا کے بولا سوال اجھا تھا نہیں جاہئیں جھ کو ادھار کی ميرا ملال احجما تما یکھ ہیں جھ جسے بوکل دیوانے جن کی میں رث ہے زوال احماقا وہ خود بی کرے کا پوسف اعتراض يفين تونبيس ليكن خيال اجهاتما عشق ميں جو جيتا وہ انعام يادآ تا مرى عرت كامونا نيلام مادآتا ب لی لول میں سے بھی تو تسکین مجمع تیری آجھول کا جام یاد آتا سریہ ہے میرے غموں کی کڑی ممنى زلغول ميس كرنا آرام يادآتا

#### غلام فريدجاويد حجره شاه مقيم كى شاعرى

مب و تعادا ہوگا بھی سوچانے تھا وکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی تو ژوے گا بھی سوچانہ تھا خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی طرف پھر تنہا چھوڑ دے گا دو بھی سوچانہ تھا

المجھ خواب شے بیری آنکھوں میں کھے یا لینے کی جابت تھی پید لفظوں میں بی کہتے ہیں بھی محبت تھی کہتے ہیں بھی ہوتا ہے دل جب بھی ٹوٹ کے رویا ہے دل جب بھی توٹ ہی ہوتا ہے دل جب بھی توٹ ہوتا ہے دل جب بھی توٹ ہوتا ہے دل جب کیا درو جب بھی جوتا ہے دل جب بھی توٹ ہو جا گیں محبت ہو جا گیں محبت

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضردری نہیں کہ دہ بے وفا ہوتا ہے د ہے کر وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو اسکیلے میں وہ آپ ہے بھی زیادہ روتا خلام فرید جاوید حجراشاہ مقیم یں چوٹ عشق کی گھا کر بھی جو مشکرانیں جاوید وہ لوگ صبر کی ہوتے ہیں انتبا میری زندگی کواک تماشه بنادیاس ایس کیاتھی نفرت اس کومعصوم دل ہے خوشیاں چرا کے مم تھا ویا اس نے بہت نازتھا بھی اس کی دفایر جھے کو مجھ کو ہی میری نظروں سے ٹرا دیا خود بے و فاتھا میری و فاکی کیا قدر سی کو یا دَ مَرِنْ تَوَاسَ کی فرت میں ہوا کا جھونکا مجھ کر بھلا ویا اس نے ا پی محبت پے بہتِ ناز تھا مجھے اس میں ہوگا دھو کہ بھی سوچا نہ تھا میں نے خود کو بھلاد یا تیری جا بت تو ہم كو بھلا دي كا بھى سوجا نەتھا

تبهى آياد كرتا تفابهي برباد كرتاتها ستم برردز وه ایک نیاایجاد کرتا تھا زمانه ہو گیالیکن خبر لینے نہیں آیا جوچھی روزمیرے نام پرآ زاد کرتا برا ہے لاکھ ونیا کی نظر میں دہ مگروہ بیاربھی مجھ ہے بےحساب آج چھوڑ گیا مجھے تو کیا ہوا بھی ہومیرے لیے غدا ہے فریاد مجھے اب بھی محبت ہے اس ذات ہے جو مخص مجھے بدنام سر بازار کرتا تھا تیرے لب پیہ جو ادا ہوتے ہیں نصیب ان لفظوں کے بھی ٹیا میں وہاں جا کے تحجے ماثل نول گا کوئی بتادے کہ فیصلے کہاں ہوتے

یں تیری یاد جب حد سے گزر جاتی میری آنکھوں سے تب آنسورواں ہوتے میں اب کہاں چلا جاؤں اس دل کو لے کر تیری یاد کے م کمچتو برجگہ ہوتے

جواب عرض 226

وہ ملاقاتیں وہ تسمیں وہ وغیرے

#### را شدلطیف صبر ہے والا ملتان کی شاعری

راشد ای کو دعا کر ہٹھے بد دعا کرتے

تیری تصویر کو جلانانا ممکن سے

تجھ کو صنم بھلانا ناممکن ہے تیری یاد کے سیارے جی لیس کے

کسی اور کو یانا ناممکن ہے

آخری رسم الفت نبھا رہا ہوں تيري تضوري تجه كولنا ربابون ميرے نام سے بدنام كريں جھوكو والے راشد تیری زندگی ہے بی میں دور جاریا

ہوں راشد نظیف صبرے والا مکتان

اک بات تم 🚅 پرچیموں بوو ید حسن ید جوانی سرکار کیا کرو عے

بوننوں کی <sup>منک</sup>راہت بیچوخر پدلوں گا منظور ہوتو بولوانمول دال دوں گ

يجول كهلتا يكلي تحليه نبيس ديق روح حامتی ہے تقدیر ملنے مبین

- به ياسم ملك مسكان جند النك

یں اور کتنا کرو گے روستوں برنام

میلے ہے بہت بدنام بیارے ہیں جس کے بیار میں ہم چنتے مرتے

م آب اس کی طرف کے مارنے

کے اشارے ہیں سی جناؤں اور سے نہ بتاؤں میں ہم کنتے م کے مارے ہیں و نیاسکون کی نیند موجاتی ہے راشد

مجھے جا گیا دیکھ کردوئتے تارے

غزل وفا کر بینے جا کرتے کرتے یہ کیا کر ہیٹھے کیا کرتے کرتے جس نے سو جا میرے بارے یں

اچھا کر جنھے برا کرتے کرتے ال نے کیا محبت میں فریب مجھ

بھلا کر بینچے دیا کرتے کرتے جو وعدول مين حجمونا بهت تقا

ات تا كر منح جمونا كرية

جس نے رسوا کیاز مانے میں ہم کو بلندر تنبائر بينص رسواكرت كرت

جس نے مرنے کی دیا ہم کو دی

آجانا بھی تم شام ے پہلے بركام بوجائ كاكام ت يمل میں بھول جاؤں گا میخانہ ساقی کا یدلوں گا جب تیرے ہونٹوں سے جام پرواہ نہیں دنی اکی جو کرتا ہے

بیار کا الزام لگائے لزام سے سیلے ہر مہم تیرے منہ سے کوئی حسین

احیمانبیں لگتا کسی کا کلام تیرے

کلام سے پیلے نہ ملے محبت پرواہ ہیں مجھ کو میر کانی

تیرے نام ہے بدنام ہو جاؤں ایباندآئے دن میری زندگی میں

خدا نہ کرے تھی کا نام لوں تیرے

حارسو اب نفرتوں کے کنارے

اب ہم وحمن کے سمارے میں ہم نے سوحیا تہیں تھا اپنے بنیں

زندگی میں بیاسب بجیب نظارے

جوار ع<sup>وض</sup> 227

## عثان غني عارفوالا كي شاعري

عمریں گزاریں میں نے اپی تیری فاطر اور تو کہ کچنے میرا انظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی چلے یار ہوتا اک تو کہ بمسز تھا پر یار نہیں اس کے چرے کودل سے اتارہ بتا يس بمي بمي نو خود كو بمي مار دينا Us: من جاہت بھی تو اس کو بے شار خفا ره نبین سکنا لمحه بمر بمی یں بہت پہلے ہی اس کو بکار لیا مجھے اس کے سواکوئی بھی کان نہیں ده جو بھی کرتا ہے میں سب حماب وہ بھی ناز اٹھا تا ہے میں جو بھی کہتا وہ جو بھی کہتا ہے میں چیکے سے مان عثمان عنی عارفوالا پاک پتن قبوله شریف

شوق عشق بجمانا بمي نبيس حابتا ده مگر خود کو جلانا بھی نہیں جا ہتا اس کومنگورئیس ہے میری مرای اور مجمے رہ یہ لانا بھی نہیں جاہتا كيے ال مخص تعبيريد اسرار جو کوئی خواب دیکھانا بھی نہیں ائے کس کام میں لائے گا بتاتا مجمیل اوروں یہ گنوانا بھی تہیں مير كفظول من بحي چيتانېس ول مرير ال مرياع بعى نبيس جابينا ول محريام بتانا بعى نبيس جابينا ترا گا تا جه کو تھے سے پیارنیں ع ہے کہ تھے پیار میرا در کارمیں تیری اناتھی تو نے جو اقرار کیا یر جھ کو تیرے پیار سے انکار تبیل سمجما تمایش نے پیارکو کانوں کا لیکن جب جل کے دیکھا تو پر کھار ينه كے بح اور كھ كے بحول كيا ده ميرا خط تما شام كا اخبارسين جو نشہ عشق بخشا ہے چیم مار کو ایا تیری نگاہ میں خمار نہیں

ال كى حسر مع كودل سے منا بھى نه سكوليا وموعد في الله كا جلا مول جي يا مہریان مو کے بلالو بھے جاہے من کیاوفت جیل ہوں کہ چرآ بھی ذال كر**فاك** مير يخون پرقاحل کھ یہ مہندی نیس میری ک صبط كم بخت في آك كل كمونات كهاست حال ول سناؤل توسنا بعي زبر ما مين جه كوسم كر ورن لیا حم ہے تیرے ملنے کی کہ کما ای کے پہلویں جو لے ماکے سلا نینوالی اسے آئے کہ جگا بھی نہ سكول ال ک حرت ہے جے دل سے ذ موتر ف اس كا جلا مول جے يا

جواب وفي 228



موجول کے دھارے کیا جائے ہم ان کے بعلانا یا تی کے وہ اپنے پیارے کیا جائے بدل ين ام عناي المعلى نے یں میرے بارے کیا جانے ووسکو بھی جی نہ یا تھی مے جادید عموں کے دھارے کیاجائے ،،،،،،، عدامكم جاويد ميلل آباد ب چین بہت بحرنا محبرائے رينا اك آك ى جذبول كى وحكائ چھلکائے ہوئے چلتا مختبوئے أك باخ ساتفا ابنام كاست بوك اس حسن كے شيوه بي جب عشق پردے میں علیے جاتا مرمائے اک شام ی رکمنا کاجل کے كرفي اك ما ندما أجمول يل يكائ عادت ى بنالى عمم في في جيد جس شريس بحي ديد اكائے

اور وموب کے کھیتوں میں احق یماں بب مج آتی ہے تو شب كارے سين داك ك ایک ڈمیر کی مورت میں ڈھلتے سال جذبوں کی ٹوٹی کرچیاں آ تھوں میں جعبتی ہیں وسم اب کے آؤ تم جب ہوتے تھے تہا پیمر اینے تو ہر بل دل محسوس کریں تھا جب تنها ہوں میں تو کوئی ہو جھتا نبیں حال دل میرا بميشه جوزتي منى بجورشتول كوهمر اب رشتوں کو جوڑتے جوڑتے خود عی نوٹ محنی ہوں المور المور عبيدالله لامور ہم ورو کے مارے کیا جانے منے یا ہارے کیا جانے ہم رات کوآنسو بہایا کرتے ہیں وہ دکھ ہارے کیا جائے کیا مرے دل یہ جو گزاری ہے آ کاش کے تاری کیا جائے کیوں خواب سہانے نوٹ مکئے

دمبر اب کے آؤ تم کہ جس میں جگنوؤں کی کہکٹا کیں جملاں جہاں تلی کے رکوں سے نضائیں رب دہاں **میا**روں طرف خوشبو وفاکی ہے اور جواس کو پور دل نظر سے چھو کیا ما یں ہم مبک انحا وتمبر اب کے آؤ تم تم اس شرتمنا کی خبر لاتا جہاں پر دیت کے ذرے ہیں جہاں بلبل مہ والجم وفا کے جہاں دل وہ سندر ہے گئی جس کنار ہے جہاں قسمت کی دیوی مٹیوں میں جہاں دھر کن کے لیے بے ب خودی نغمہ ساتی ہے ومبربم عن يوجعو مارعشركى یہاں آنکھوں میں گزرے کاروال کی محرو مقبری ہے مجت برف جیسی ہے یہاں

کی بے وفا کے ساتھ میرا نام لکھ ....نفخر حيات رودُه محل بحيين کي ياد ای کی گود اور ابو کے کندھے نہ جاب کی سوج نہ لا نف کے ینگے نہ شادی کی فکر نہ فیوچر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑے بارے گندے ده گھومنا بھرناوہ بہت ساری موج وہ مرعمیر ب کہنا ابو جمارے کیے کیکن اب کل کی ہے فکر اور ومژ کر دیلھوتو بہت دور میں اینے منزلول کو ڈھونڈتے ہوئے کہال کھو گئے ہیں ہم کیوں اتی جلدی بڑے ہوئے وہ مدتول میں ملا۔ نہیں میں بھی ڈھونڈ نے میں تھا تہیں اے ڈھونڈنے میں کلی کلی کوئی شہر میں نے چھوڑا نہیں سب نے کہا اے محول جا ممر دل نے کہا وہ برا نہیں تجولا دول اے میں بھی اگر پھر فرق ہم میں رہا نہیں

جل جاوُب نداس آرزو میں ہم سفر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولول کی طرح تھلے تو ہم سفر ساجوتم نے اک لفظ ہے محبت ویتا ہے کی روز ہم سفر کبد دو گل کے ان کہیں بات تریاجاتی ہے جو روز بم سفر ہجر کی طویل شب گزری تی بی ہے نفیب میں آئے گی بحرکسی روز ہم · والمعلوال المعلوال تكرى تكرى بجرمسافر كهر كاراسته كجنولها کون ہے اپنا کون بیرایا اپنا میرا .....عبدالرحيم عظيم خان برسول کے انتظار کا انجام لکھ دیا کاغذیہ شام کاٹ کر پھرشام لکھ دیا بلفري يرمي تعين نوث كر كليان ز ملن ترتیب دے کر میں نے تیرا نام لکھ آ سان نہیں تھیں ترک محبت کی دامتال جوآ نسوؤل نے آخری پیغام لکھ دیا تسيم ہو رہی تھیں خدا کی تعمیں اک عشق بج حمیا سومیرے نام لکھ

،،،،،،راحه فيقل مجيد مندره يوِں تو ہيتے ہیں جھی عمکو بھلانے میں تو بیتا ہوں ذرا ہوش میں آئے بھول سکتا ہوں بھلا کیسے ان کی يادول وہ تو کہتا ہے جھے کو بھول جانے کے این آنکھول سے بلا دے ایسے ساقي لب ملے نہ اور منگانے کے لیے توجوروش جاتا ہے زمانہ بھی روش ہے میں تو شاعری کرتا ہوں تجھ کو اوروں کومرضی ہےدل دے ساقی میرے کیے تیر بنا کے لایا بھر ملی لبوں کو گلاب کے بچھ گلوں کے دی لاکے لایا پھر بھی نہ پول گا زندگی ساری آخری جام ملا کر لایا اسے آتا ہیں مزہ عامر مجھے عامر ساری صراحی ادهر انها لایا ..... جمر عام رحمان ليه حمہیں ملیں تے سی روز ہم سفر نهیں اور بھی د کھ ہیں روز ہم ۔فر ایشک بہتے ہیں کیوں تنہائی میں مہیں بنا میں کے کسی روز ہم سفر

سوچول کی ڈور جو انجھی تو اے سلجھا بھی نہ سک جے جایا تھا زندگ سے بڑھے کر زندکی جینا میری مجبوری تھی ورند میں تو مرنے کے لیے زہر کھا میری بے بی کی انتہا دیکھو كه مي جے يانے كے ليے انوكو تیری جدانی میں ایک ایک کھی اذیت بن کے گزرا کیکن میں اپناد کھ بھی تجھے سانہ سکی ہوا یہ ستم رینا سہنا بڑا مجھے فاصلے درمیان میں بڑھتے ہی گئے میں اینے ول کی محبت مجھے ویکھا و کھے کر جے دل کو قرار آئے گا لوث كر بھى تو ميرا بار آئے گا وہ مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات مکر خیال ای کومیرا بار آئے گا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے کر اک دن وہ میرے پاس ہوکرشرم ال قرآ ال وہ بھی رود ہے گا میری حالت د کھ کہنا پھرے گا ہولوگوں دے بہت الحجها نقا ميرا يار عُبكر

ملنا نہ مہی جدانی تو ملے کی کون کہتا کہ محبت میں وفا مکتی ہے وفاینہ سبی ہے وفائی وتو لیے گی کاش کہ کوئی ہم ہے بھی بیار کرتا ہم جھوٹ بھی بولتے تو اعتبار کرتا وعدے تو بہت کیے تھے تے دل ے اظہار ہمرتا میرے جانے کے بعدوہ غیروں ميرے آنے كا انظار تو كرتا ،،،،،،،،،،،،یا سر دکی دیمالپور جانے کیوں جان کرانجان بنا بیٹھا اسنو فرصت بی کہاں حال دل رفتہ رفتہ میری جان بنا بیٹھا ہے وہ بھول جاؤل اے بیمکن ہی کہاں میرے درد کی بہجان بنا ہیٹھا ہے وہ ،،،،،،،سيد عابد شاه جر انوال

لطنة تبين بين تو كيا بوا میرے ول سے تو جدا ہیں اک صرف اس کا بی انتظار ہے وه ميرانبين تو مين جي كر كيا كرون وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا ساتھ رولی تھی میرے ساتھ كەومصلى پەنماز دى مىں دعا كر قى ں بات قسمت کی تھی کہوہ دور ہو گئے ہے ورنہ وہ تو مجھے تقدیم کمیا کرتی تھی ۔۔ انا ،،،اظهرسيف وكهي سلهمكي منذي محفل نہ سبی تنہائی تو ملے گ

ديلمومح جب نون كوييغام ميرانه ب ياد حمين من آوُن كا ير لوث كر عمل نه آول كا اک روز پیرشتانو مچھو نے کا دل میراا تنانو نے گا بھرکوئی نہ جھے ہے میں انتھوں کو نہ کھولوں گا تم سے بھی نہ بولوں گا آخر ای دن تم رو دو کے اے میرے اپنول مجھے تم کو دو ،،،،،غلام فريد جاديد حجر وشاومتيم

منتن مجى كياعب ى مزاديتاب محمی کو لیل ممی کو مجنوب بنا دینا آ جائے جواس کی قاری ہو یا طال سر بازار بدوريا به نجا ديا ب عزيز زندكي موجس كوني جائے بيتو زنده بدن كوجلا ديما ہے ---ا اس کی موج میں جو مقام دے أَ جِائِ جُوشِ مِن تَوْكِي بِدِيرٌ ما فقی عشق موضوع جران کن نه ابتداع ندانتا مزه بحى ويتاب إدر وغه مي ويتا ب ،،،،،،،،،، جينيد فتي كب كمايين نے كوئى مهيں عابتا ہے۔فقل میں نے بیاتا ع کہا کہ یہ جے تم جائے ہودہ کیا ہوگا۔۔۔۔۔کٹور کرن ہوکی

دل نے جیسے ٹھوکر کھائی ورد نے محبت تولا ٹائی ہے جس نے اسے کوئی یا حمیااس کوکی نے ہونوں کو جب تك ياند قابرك فوش وفرم ائے محبت میں آ کے خود کواداس کیا محبت درور بی ہے بیجی معلوم ہوا تیری خوشی کی خاطراس جام کوجھی اس کے نئے میں ڈویے تو یا جلا كيات بم اوركياز ندگ نے كام كيا دروازے یہ کمڑا ہوں کب سے ہم نے بڑی درے خود کومہمان ہاتھ میں ہے تیرے روی اجو بھی ہم سے جوہوسکاوی تیرے نام کیا ،،،،،،،عبدالجار ردمي چوښک اک روز جدا ہو جادل گا نہ جائے کہاں کمو جادل کا تم لاکھ بکارو کے مجھ کو ير لوث كر عن نه آؤل كا تھک ہار کے دان کے کاموں سے

جب رات کو سونے جاؤ کے

عمر بم لکھتے رہے بھر بھی در ق سادہ

مانے کیالفظ تے جوہم ہے نہ کرر

جودن بيتے شايدوه بحول محتے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجما کرتے

صحرامحرا بمثكتا بوكا در دريه انكثا

مونی یوں ملیا عی نبیس تہوں میں اک بار ملا اور بچر کیا جی سے قسمت میں وہ میری زخم جدانی کر

اب تو اس کی یاد میں گزرے کی زندكي

جو جاتے ہوئے تنہائی میرے نام

می ابنا آج ابناکل تمبارے نام بهول

میں اس جیون کا ہر اک بل تمہارے نام کرتا ہول لوگ مجولول سے محبت کرتے ہیں کانوں کو نہ یاد کیا میں کانوں سے محبت کی محولوں 11.

جب باتوں ہاتوں میں کس نے y ct k

232 69-19.

بہانے کرے گا کوئی تم ہے بھرنہ تمهیں محرایک ایک اینا بہانہ یاد ہے مجمی جب تو ڑ ڈالے گا کوئی وعدہ بت ہمیں میری محبت کاز ماندیادآ ئے م مکلے مل کر ہمیں رخصت کیا تھاآپ نے جس وم تميں بمارادہ آنسو بہانہ یادا نے گا منائے گانہ جب کوئی مہیں ساحل حمیس یوں روکھ جانے پر تو تیرا روثعنا میرا منانا یاد آئے گا ،،،،،،،،،، مجمد اساعيل ساهل وہ لاکھ ستائے گا تمر اس تخص کی ارے ول کے اندمیروں میں رعائیں رقص کرتی ہیں اے کہنا کہ لوث آئے سکتی شام أتحول یں اس کا ذکر چھڑوں تو ہوا کیں كاش يخ يقيقت موت بم مر سینے میں حمہیں ریکھا کرتے

اس کے درد میں قید سے گرآ زاد ہو مارا بھی عجیب حال ہے سی حال میں خوش مہیں د کوی اتنے لیے کہ سکھ ماکررو تیری جبیں یہ لکھاتھا کہ تو بھلادے مومل بھی بھانب کیا تھا کہ تو بھلا مرفض الاتاربامي تيرے ليے مرایک نے جھ سے کہا تھا کہ تو مملا مجھے تو تونے کہا تھا کہ تو بھلا دیے گا نكال لايا بالزام بمريرانة بيہم نے طے جی ندکیاتھا کہ تو بھلا أتعفول بجھے تو تب بھی ینہ تھا کہ تو بھلا نه ہونگے ہم تو یہ ہننا ہنانا یاد جواب عرض 233

شايد ده بعيانك خواب تما ميرا ميرے دل مي عجب خوف تما ڈر کئی تھی جسے کوئی عذاب تما اليه لكاجيه وويرانا خواب تما نحانے ہوئ اڑ می اور کھوی گئ انجانے میں وحرکنیں ہوش اڑ اتی س اس انظار میں رہی کہ یوں لگا کہ دو جمحرا آشیانہ ہے میرا ندآ کھ جھلی اور نہ ہی ہٹی ہے حس ی انجانے میں دستک ہوئی رکلی دحر کنے لگا میرا اے و کھتے ہی کوئی ہوش ندریا در دمجري آمون من دل بهت ردما كيا مجه موهميا برلحه من نيا درد تعا تازش وافعی کیا ہے خواب تھا ،،،،،،،،،نازش خان سمندري بےاعتبار دفت ہر بے اختیار ہوکر بابر بھی ہے تو گھر آکررویزے كالمبيل كس سيسالزام اين

ربي بهول بول مجھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر بانفول میری جان معجل نه جاوَل مجھے ر ر کے الماناناناناناناناناناواجد يومان کیوں جاگتے ہو کیا سویتے ہو کھ ہم سے کبو تنہا نہ رہو اور جا نر بھی ہے جیسے جانے کو و کھ در میں سبنم آئے گی چھولوں يناس بجهانے مسلط اب سو جاد آب سو جاؤ و ، ، ، ، ، ، ، ، شازیه بسابوال بھی ٹو نہیں میرے ول سے کا رشتہ و بونه بو خيال تيرا بي ر متا ليزا 4 3 ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، عشا موات

اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو اے دوست مجھے کیوں دیکھتار ہتا د یوانه سهی تیرا تماشه تو نبیس ہوں بپ جاپ سے رہے طلم وقت مجبور سی وقت سے ماراتو تبین تو بھول گیا ہے مجھے کو میں تجھے كيمولا ساعل به كفريبوتهبين كيا ذر لكي گا من ذوب رہا ہوں ابھی ذوبا تو يو کې ميں بدل نه جاؤں مجھے پھر تیرے پیار کی بیزمی میری جان تیری برادا کے صدیے مجھے تل کر جواب عرض 234

- ٥٠٠٠ من ١٠٠٠ يرون يون بون ہم ہر دعا میں تیرا پیار یا نگا کرتے كاش زندكى وفادار ببوتى بهم ساري یونکی نبھاتے كاش كەزندگ بىل لفظ كاش نە 79% تو ہم آپ کے پاک اور آپ ياس ،،،،،الله جوايا كنول ، تو مجھے اپنی جان سے بھی ہرطلم تیرایاد ہے میں بھولاتو نہیں بجوم میں قفادہ تخص کلل کررونہ سکا مگریقین ہے کہ شب نھرنہ ہو سکا ، وه مخض جس کو بمجھنے میں اک عمر گلی بجر كر جه سے كى كان بوكا بوكا ای چند غرایس تیرے نام کرتا جہال پر نام لکھا ہو تیراو ہی پیشام لوگ بھی اس کومیری اک ادا مجھتے میں اپنی سادگی میں جب ان ہے کلام نرتا ہوں جولوگ راہ وفا میں قربان ہو گئے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا ،،،،،ساگرنگلزار کنول مجھے تم سے محبت ہے میری بات کوں ہے یہ تیری عداوت میری خدا کے لیے کہہ دو تمہیں مجھ سے کبویبی اک مات میری بات سنم کیوں اے شک دل ہوئے جا

نبيس تو حال ول بھی بتانا نہيں جا اک امید تھی جو دل میں وہ بھی بملالي اینے ار مانوں کوخود کی آگ لگائی حسرت منا دی ہم <u>نے</u> تیری بے رخی نے جو بھڑ کائی تھج عم کی وہ آگ اشکوں ہے بجھائی ہم نے آج تم نے الیی تحوکر لگائی تیری خاطر دن کا سکون را تو ل کی اس زمانے میں بارکر کے اکثر دھوکہ دیے ہیں بر مور پر دل نادان کو بیه بات دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یاد میں زندگی گزارنے کی قتم اس کے دل کی چوکھٹ یہ جو جلائی المستعمرة فتاب شادر وكويه

بارش کی آ وار کی نے ہررت بدل جہبیں مشکل ہے بھولے تھے وہ چر سے یاد آنے لگے .... كاظمى ـ تو ہاں ہے تو ہراحال ہے نه ہوتو اگر زندگی کچھ بھی مہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں ر میری دھر کنوں میں تیرے سوا میں نے حام تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بیجا کچھ بھی نہیں کیا خوب دفائی سزادی ہے تم نے سب کھے ہے پاک میرے پرلگا ..... تَكِيل احمد قائده آباد كراجي اب جورو تھے تو مجھی منا نانہیں جا سبہ لیں گے د کھا سے سنا تانہیں جا لوٹ آئے گا ضرور اگر وہ میرا ہوا آج ہے طے ہوا خود بلا ناتبیں جا

جواب عرض 235

اے جاہا ہا اے جاتے رہی

اس کے ول میں کیا ہے آزمانہ

مطرتو برسادی کے بھم اپنا بیاراس

اس خوبصورت بارش میں ہم نے مرف شہیں اور کیا ہم نے مرف شہیں اور کیا ہے ہمیں سایا ہمیں سایا ہے ہمیں سایا ہے شہاری یاد کو اپنی بنایا ہے شہاری یاد کو اپنی باد میں بسایا ہے شہاری یاد کو اپنی یاد میں بسایا ہے شہر بانوں کرم خال ، فتح جنگ غور کی اور کی اور کی اللہ میں بسایا ہے شہر بانوں کرم خال ، فتح جنگ غور کی سایا ہے ہور کی سایا ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی

بونی جه کو محبت تو بحروه روی گیا ایک بے دفا کی طرح زندگی میں وہ مجھ سے دور ہو تمیا وقت مبینے سال کی طرح آیا تفااینا بن کر پھر یونکی جلا گیا ایک غیر کی طرح آکے اپنی صورت دیکھا کر پھر نُوت مل شخص كي طرح مسكراتا بجر دكه بن مرجماكيا مگاب کے پیول کی طرح آ کر دل میں اتر کر پھر ہوئی دور ہو عمیا خوشبو کی طرح اجالا كرنے آيا تھا بمرزندگي ميں جِما عما اندهیرون کی طرح وه مجه کورات و یکها تار بادن بواتو م کھے نہ و کھے سکا جگنوں کی طرح رامجوب محوكود يمتاتماايك قاتل نگاہوں کی طرح و نیا کے لوگ بھی د ممت بي بال كو ايك شكاركي طرح صدا اور دعا ہے آیا تھا وہ ایک دل کے ساتھ سائس کی طرح ونياجى آكرمانس ليت ليت مركيا اور مٹ عمیا سٹی کی طرح ....هم بلال عباى خميسا

زممتیں وہ تمام اب اس کے مشق نے تماشاعر کیا پھر مبدا دہ جمعے سے ہو گیا ہے کول میشاعری درد بھری نہیں شاعری وہ تمام اب شاعری وہ تمام اب شاعری وہ تمام اب

كس كارن بير كول سے يارى كس جتنے رنگ بحی جاہو زیست يس بجرنو موت کا ایک عی رنگ نام غورے ای دوری تھیک ہے سارے جہاں سے قوس قزح کا رشتہ اپنے آپ سے جنگ بل میں وجھی وجھی بھرنے والی اک سے زیادہ بچوں کے ماقعوں ين جين کن جنگ عمر بیتا دی ایوں اور غیروں کے یں جب ائی تصور بنانا جابی تھیکے را من اک لکینے والا مجھ کو بنانا یار عرقال اور والم سے آھے بھی سے کیا یہ اتی تک ونيا مىسى مجموع فان ملك راولىندى غزل اس خوبصورت موسم من كيا اس بلک شندی موا میں

سیابی ہے ست میرن بات سر ،،،،،،،،،،مائشہ نور عاشا مجرات غزل غم یارآ میرے پائ آ مجھے فرمحیں نہیں تمام یہ اب

وه تمام ااب میری ہرخوتی تیرے داسطے میری مجمع جمود كروه جلا كماتيس فريس ميح شام جن مِن مِن عَمَا بميكنا مُبين كرم موم كا تما ية نبین ممکل زلف یار اب نبین بارشیں وہ تمام اب اس نے چھوڑا مجھے تو کیا ہوا تو بی مجھ کو اپنا بنا لے ٹال تيرے دريداب ميں رہول كانبيں بجرنا مجھے در یام اب میری ہر کھڑی تیرے نام ہوئی میری زندگی تیرے نام ہوئی مِن ہوں نہیں اب کس کا مجی تیرے نام ہوں میں تمام اب نہیں اظار میری آگھ اپ میرے پاس نہیں کوئی مم تو بلا جوک میرے یاس آئیس



،،،،،،،بشيراحمه بعني بهاول يور التخديج اب بوك تي ك جدالي اب تو مجمر بھی جمیں لے جاتا ہے المسامروي ديماليور بالخنذي بت جمركا موسم بيسر موا کے جموعے میرے اندر طوفان پر یا ہوا ہرتے ہیں آجوء اں ہم بل بل تیرا انظار کرتے مسيسه عابده راني كوجرانواله خوشبولہیں نہ جائے بداصرار ہے اور یہ بھی آرز و کہ زلف کولیے ،،،،،،،اسجاق الجم تنكن بور مجو کو جموز حاسئے کی تنبا اس د نیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد تم ملیں ،،،،،مردار اقبال خان مستوكي آؤكمي شب مجھے نوٹ كر بلحرتا ديكموز برميري ركول عن إترتا کدی س س ادا ہے تھے مانگا ے رب ہے آؤ بھی جمعے مجدول ين سكتا ويلمو مارسا ،،،،امدام علی عباس تنبا منا مندی

ہو سکے تو بھلادیتا تہیں تو یادوں کو ،،،،،،،فياتت على جوكى موتك وی ہوانہ تیرا دل بحر کیا جھ سے مل نے کہا تھا یہ محبت کہیں جوتم ،،،،،،،غلام فريد بجروشاومتيم ساحل يروروي بدم جوم ب مد ہول انہول کو بد بتلانا جا ہے مىسىسىسىراتا يايرغى تاز لامور جن کی آنکموں میں بڑل آنسو زنده مجمو أتبيل یانی مرتا ہے تو دریا بھی امر جاتے المان المان المان الموجه المسين كبوش روز میرے خوابوں میں آتے ہو ميرا دل اب جلاتے ہو كول الرحمن رخي تہارا کیا بگاڑا تھا جوتم نے توڑی يه يكوا من نبيل لون كالمجمع تو دل بنا ، جماد ظفر مادي مند ي بها و الدين سی چہرے کو حقیر نہ جانو دوستو یہ سب رب کا نات کی مصوری

نه روسلیل گے تم بن مگرتم یاد رکھنا جائم بمول جائی ں اگر احساس مساسم المسين کی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ ہر مجبور مخص بیوفا تبیں ہوتا ١٠٠٠٠٠٠ عم واجد للموريا ساميوال میری آمسیس میشد میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ تم میری آ نکھول سے بہت دور ہو اور دل کے بہت قریب منسدة أكثر الوب اوشامحمه مخفر محبت کا مخفر انجام تم مجرے ہو ہم عمرے ہیں .....ىن بىن سونو كوندل جېگر میول میول سے جدا ہے شاخ می تم سے جدا ہوں عرول سے ....، و ولفقارتهم ميال چنول اب تو درسنے کی اتن عادت ہوگی جب ورونبيل ملا تو درد ہوتا ہے ،،،،،،،،،،،،،،عافيه گوندل -جهلنم بہت مخقری رہ کی ہے جینے کے لیے زندگی اپی ضیاتت

وائے ،،،،،،، ارمضان اختر آباد عمرساری تو بہت دور کی بات ہے اک کھے کے لیے کائل وہ میراہو ،،،،،،ملک وسیم عباس قمال بور تم آج ہو چل سو چل طلتے رہو میں دھوال ہول ہر آنکھ کونم کرتا ،،،،،،،،،،،، نثاا جالا بھلوال ول بھی کیا ہے جبب چیز ہے یاس جے جا ہے زندگی ہمرای کا طلبگار تيري يادآ لي بي جڪرالار يق ہے تنہائی بھی کیا چیز ہے یہ کیسی سزا دين ،،،،،پيرژنبسم گوندل تنبا ڪيب عالم ا پی زندگی میں جھے شریک عم مجھنا کوئی غم آئے تو جھے شریک غم مجھنا و یک یت بر لمحه بر گفزی تم مسلما سے تھے بڑارول میں سرف مجھے لت من سر بازار وفا کی بونجی بك سنع جم لى غريب كے زور ،،،،،،،،،،،اشفاق مرعی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو ونیامنس منس کرماتی تھی جب دل کی نستی اجر کنی تو دوست کناره کرتے میں ،،،،،،،، محمد ذیثان اٹک

كداك منت سے دُھونڈر با ہول ا ،،،،،،،،عثان غنى قبوله شريف قسمت ہے ملتے ہیں زندگی کے تسجى ربح وستحم كلزار آرز و ہوتو بچھڑتے نہیں دل میں رہنے ،،،،ساغرگلزار کنول فورٹ عباس وه زهرويتا تو دنيا كي نظر مين آجا تا کمال کی سوچ تھی اس کی کے دقت ېر دوا نه دی ،،،،،،،،عثمان غنی قبوله شريف مِنزل تو مل بی جائے کی بھٹک کر آ تھیں ملاکے بارے مٹا دیا اس بےوفائے ہم کو بنسا کر رولا مير \_ دردمير \_ افسائے كوكياني مجھ کر تھکرا ویا اس نے طابا ہم نے اسے دل جان ہے روگ لگا کر مفکرا ویا مسسسان اولیس تنها کراچی عطر کی شیشی گلاب کا بھول جنت کا شنراده خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،،، فق نوازلسبيله میرے تعارف کے لیے اتنا ہی کائی میں اس کی ہے گزشیں ہوتی جو کسی کا

محبت کر کے لوگ ہو جاتے ہیں میرا بیمشورہ ہے کہ کوئی کسی ہے ....عمر آفآب شادكون كنت غرور ميں عده جھے تنها چھوڑ اے معلوم نبیل مجھے آنسو تنہا بونے دیے ،،،،،، يرنس عبدالرحمٰن نمين را بجها اداس دل کی وریانیوں میں جھر خواب سارے یہ میری بہتی ہے کون گزرا ہے کھر گئے تھے گلاب اے کہنا کہ کہ سدا موسم بہاروں الم الم طهير عماس جنذ الك رائی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ ،،،،،،أ فأب عباسي ايبك آباد رُ ہر جدائی والا گھونٹ گفونٹ نہیں نی جینا میں تیرے بنائبیں جینا ،،،،،،۶۲ هیل طونی کویت مجھاں ادا ہے توزے ہیں تعلق



مجھے اپنی دو بہنوں کے لیے رورشتوں کی خلاش ہے میرک تبہنیں ڈل یاس ہیں اور نہایت بی شریف میں اور خوبصورت ہیں انكى عمرين اٹھارہ اور میں سال کے قریب ہیںان کے لیے ایسے رشية دركاربين جو حقيقت مين شادی کے خواہشمند ہوں جن کا پنا كاروبار بويا بجروه مركاري ملازم ريا پيرسي بھي اچھي طازمت ميں بوں شریف ہوں اورانکی عمری<u>ں</u> تجپیں سال ہے زیادہ نہ ہوں لا بور اد كاز د فصور والول كوتر جيم دی جائے گی۔

ـناز کی کی۔لاہور معرفت لی اوبلس نتبر 3202 غالب مارنیٹ گلبرگ ۱۱۱لا ہور

مجھے اپن ایک کزن کیلئے ایک اجھے رشتے کی تلاش ہے ميري كزن خوبصورت نثريف فيمكي ے ہے اس کی عمر باتیس سال ے لڑکے کی عمریجیں ہے افعاتیس سال تک بو سرکاری ملازم ہوتو بہتم ہے ورنہ کسی بھی انچھی جاب میں ہوآڑ کا شریف ہو جہیز کا لا کچی نہ ہو ۔انچھی سوچ کا ما لک ہو فوری رااطہ کریں۔

لا بوروالول كور جع دى جائے كى مدزياء لا بور معرفت لی اوبکس نمبر 3202 غالب مارتحیث یگلبرگ ۱۱۱ لا ہور

مجھے اپنی بٹی کے لیے رشتے ک تلاش ہے میری بٹی کی عمر آئیس سال ہے نہایت شریف ے علیم بہت کم ہے یکھ مجبور یوں کی وجہ سے ہم لوگ اس کوآ گے نہ رِ هَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمُا مب جانتی ہے اس کے لیے ایسے رشتے کی علاق ہے جو نہایت شريف ہو جوميٹرك ياس ضرور ہو ا پنا کام کرتا ہو یا پھر تشی بھی اجھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیز کے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں كيونكه بم اتخ زياده اميرنبين میں اور دہ لوگ رابطہ کریں جن کو ایک انچمی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا عاتے ہیں۔۔۔۔کیکم۔ معرفت لي ادبلس نمبر 3202 غالب مارڭيٺ \_گلبرگ ۱۱۱ لا بور

میں شادی کا خواہشمند ہوں میری عمر میں سال ہے نہایت شريف ليمل بالعليم انترب مجه

ایک ایک شریک حیات کی حلاش ہے جو کم از کم میزک یاں ہو بااس ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج نہیں شریف ہونا ضروری ہے۔ بابردہ ہواورا چھےاخلاق کی مالک ہومیں اس کی تمام ضرور توں کو بورا کروں گا اس کواچھے شو ہروں جبیبا پہار دوں گافوری رابطہ کریں۔

\_الفت جان \_سالكوث \_ معرفت لي اوبكس نبر 3202 غالب مارکیٹ رگلبراگ ۱۱۱ لا جور

میں آبک خوبصورت انسان بول يرهالكها اورسلهما بوابول ا یا برنس ہے خدا کا دیا ہوابہت تجھے ہے سی بھی چیز کی ٹی نہیں ہے ميري عمر حياليس سال يصاور مجھے اليي عورت كى تلاش كي جوبهت زندئی ہے بیزار ہوجو یوہ ،ومطلقہ بو یا پ*ھر کو*نی اورمسئلہ ہو میں اس کو بمیشه خوش ر کھنے کی کوشش کروں گا اس كوزندگى كا ايبا ساتھى بناؤل گا كه وه ايخ تمام د كھول پريشانيول كو بھول جائے گی بھی بھی اس كو الكيف مبين ہونے دول گا۔اين تمام زندگی اس کے نام لگوادوں گا فوری رابط کریں۔

----- الرولا بور

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

#### و کودردہارے

بی سی الحیمی نوکری بر لگوادیس تو میں اس کا احبان بھی زندگی پر مادر کھوں گا میری اور میرے بیوی محمروالول كي دعائمي آپ ك لیے بی ہوں گی جھے آپ کی مدو کا انظارے کا می شدت سے منظرر ہول گا۔ مجمع امید ہے کہ میرے بھائی میرایدمئلد ضرورحل كردي ع كونك جواب عرض کے قارمین کے دل بہت بوے ہوتے ہیں ان کے دلول می درد موتا ہے۔ میں معذور انسان مول۔ آب كى مدر كالمسحق مول آب كى وجدے مجھےروزگارل کیاتو میری زندگی من بھی سکون آسکرے بوڻادهي\_

قار کین کے نام

ایک مال بل میری شادی ہوئی

سین فدا نے بچھے ایک آزمائش

میں ڈال دیا کام کرتے ہوئے

میرے فاوند کر بری طرح زخی

ہوگئے اوران کی ریزی کی ہڈی

ریخے ہیں گھر کا خرجہ چلانے والا

ریخے ہیں گھر کا خرجہ چلانے والا

مین آتا ہے آپ لوگوں کے

ماری مدد کر کیس تو القد تعالی آپ

ماری مدد کر کیس تو القد تعالی آپ

ماری مدد کر کیس تو القد تعالی آپ

دعا میں ہیشہ آپ کے ماتحہ

دعا میں ہیشہ آپ کے ماتحہ

ریس گی۔ آپ کی ایک دکی بہن

دعا میں ہیشہ آپ کے ماتحہ

ریس گی۔ آپ کی ایک دکی بہن

میں ہیں آتاہے کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کو ٹی مجمی نازك وقت من ساتھ نہيں ديتا ہے۔ بس پہلے محمل محل سكى يدم اسو ياري كا محمد برحمله موا اور می دونول ٹامگول سے معذور ہوگئ ہوں۔ میں کسی بھی قشم کا جموث مبیں بول رہی ہوں آپ لوگ میری انگوائری کر سکتے میں مدن جبلم -----قارئین کرام ۔ میں اپنا مسئلہ لیے كرآب لوگوں كے سامنے آيا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پڑھنے کے بعد میری کی محدد اگریں سے میں شادی شدہ ہوں۔ میرے یاس الیی نوکری مہیں ہے جس سے میں اسيخ كمروالول كإبيك بالسكول آب لوگوں ہے گزارش ہے کہ ميري كجهدد كري تاكه ش اسيخ محروالول كالبهتر طريقے سے پيٺ يال سكون - سيآب لوگون كا مجھ پر بہت بزااحسان ہوگا۔ میں بہت ہی مجور ہوکر سے بیغام دے رہاہول امید ہے کہ میری مدد کریں کے اور جھے کوئی بھی بھائی مرى مدوكرے عن اس كى ايك ایک یائی ادا کرول گاید میرا آپ لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ہے کہ میرے بھائی ضرور میرب اشتہار برغور فرمائیں سے اگر کوئی صاحب حیثیت انسان مجھے یہاں

تأرنين كرام ميرى زندكى د کھوں میں بی بتی جارہی ہے میں کیے جی ربی ہوں یہ میں بی جانتي مول ميري عمر بائيس سال ب لیکن دونوں ٹانگول سے معذور مول ندجل عتى مول اورندى كونى کام کرشتی بون بس سارادن عاریانی مونی ای قست کوروتی رہتی ہوں واکٹروں نے اس کا بہت مبنگا علاج بتایا ہے جو مارے کی سے اہرے اور مر ہارا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے ای می بین جوساراون کام کرتی رمتی ہیں۔اپ حالات کود ممت ہوئے تی جاہتاہے کدائی زندگی کا خاتمہ کرلوں سیکن نجانے کیوں اليانبيس كرياتي موب\_ جمع آپ بہن بھائیوں کی مرور ت ہے میں بھی جائی ہوں کہ میں بعى چلوكام كرون اين مان كاياته بناؤں مین شاید میری پیسوچ جمی بھی بوری نہ ہو جھے کسی نے مشورہ ویا ہے کہ عمل آپ لوگوں سے مرد کی ایل کروں سو آعمی ہوں برائے مہربانی میری مدد کریں تاكه مي ابنا علاج كراسكون اور مر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آب میری ضرور مدد کریں مے ۔فدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں کے ہم گھروالے آپ کو وعائمیں ویتے رہیں گے۔ میں ہر وتت رونی رہتی ہوں کھ بھی سجھ